

~~

سيالولاعلمعطعك

#### فهرست

| نام:                                                       |
|------------------------------------------------------------|
| زمانهٔ نزول:                                               |
| موضوع اور مضمون:                                           |
| ركوع                                                       |
| سورة الشوري حاشيه نمبر: 1 🛦                                |
| سورة الشوري حاشيه نمبر: 2 ▲                                |
| سورة الشوري حاشيه نمبر: 3 ▲                                |
| سورة الشورى حاشيه نمبر: 4 ▲<br>سورة الشورى حاشيه نمبر: 5 ▲ |
| سورة الشوري حاشيه نمبر: 5 ▲                                |
| سورة الشورى حاشيه نمبر: 6 ▲                                |
| سورة الشوري حاشيه نمبر: 7 ▲                                |
| سورة الشورى حاشيه نمبر: 8 ▲                                |
| سورة الشورى حاشيه نمبر: 9 ▲                                |
| سورة الشورى حاشيه نمبر: 10 ▲                               |
| سورة الشورى حاشيه نمبر: 11 ▲                               |
| سورة الشورى حاشيه نمبر: 12 ▲                               |
| ركو٢٤                                                      |

| 28 | سورة الشورى حاشيه نمبر: 13 🗴 |
|----|------------------------------|
| 28 | سورة الشورى حاشيه نمبر: 14 🗴 |
| 29 |                              |
| 29 |                              |
| 30 |                              |
| 30 |                              |
| 31 |                              |
| 31 |                              |
| 44 | ••                           |
| 44 |                              |
|    | سورة الشورى حاشيه نمبر: 23 🛦 |
|    | سورة الشورى حاشيه نمبر: 24 🛦 |
| 46 | سورة الشورى حاشيه نمبر: 25 🛦 |
| 47 | سورة الشورى حاشيه نمبر: 26 🖈 |
| 47 | سورة الشورى حاشيه نمبر: 27 🛦 |
| 47 | سورة الشورى حاشيه نمبر: 28 🖈 |
| 48 | سورة الشورى حاشيه نمبر: 29 🕽 |
| 48 | سورة الشورى حاشيه نمبر: 30 🛦 |
| 49 | سورة الشوري حاشيه نمبر: 31 🗴 |

| 49 | سورة الشورى حاشيه تمبر: 32 ▲  |
|----|-------------------------------|
| 49 | سورة الشورى حاشيه نمبر: 33 ▲  |
| 49 | سورة الشورى حاشيه نمبر: 34 ▲  |
| 50 | سورة الشورى حاشيه نمبر: 35 ▲  |
| 50 | سورة الشورلي حاشيه نمبر: 36 ▲ |
| 51 | ركوع٣                         |
| 54 | سورة الشوري حاشيه نمبر: 37 كم |
| 55 | سورة الشورى حاشيه نمبر: 38 ▲  |
| 56 | سورة الشورى حاشيه نمبر: 39 ▲  |
| 56 | سورة الشورى حاشيه نمبر: 40 ▲  |
| 57 | سورة الشورى حاشيه نمبر: 41 ▲  |
| 59 | سورة الشورى حاشيه نمبر: 42 ▲  |
| 60 | سورة الشورى حاشيه نمبر: 43 ▲  |
| 60 | سورة الشورى حاشيه نمبر: 44 ▲  |
| 61 | سورة الشورى حاشيه نمبر: 45 ▲  |
| 61 | سورة الشورى حاشيه نمبر: 46 ▲  |
| 61 | سورة الشورى حاشيه نمبر: 47 ▲  |
| 62 | سورة الشورى حاشيه نمبر: 48 ▲  |
| 62 | سورة الشوري حاشيه نمبر: 49 ▲  |

| 62 | سورة الشوركي حاشيه تمبر: 50 ▲ |
|----|-------------------------------|
| 63 | سورة الشورى حاشيه نمبر: 51 ▲  |
| 64 | ركوع٣                         |
| 66 | سورة الشورى حاشيه نمبر: 52 ▲  |
| 67 | سورة الشورك حاشيه نمبر: 53 ▲  |
| 67 |                               |
| 67 | سورة الشوري حاشيه نمبر: 55 ▲  |
| 68 | سورة الشوري حاشيه نمبر: 56 ▲  |
| 68 | سورة الشورك حاشيه نمبر: 57 ▲  |
| 69 | سورة الشورى حاشيه نمبر: 58 ▲  |
| 69 | سورة الشورى حاشيه نمبر: 59 ▲  |
| 69 |                               |
| 70 | سورة الشورى حاشيه نمبر: 61 ▲  |
| 74 | سورة الشورى حاشيه نمبر: 62 ▲  |
| 75 | سورة الشوري حاشيه نمبر: 63 ▲  |
| 75 | سورة الشورى حاشيه نمبر: 64 ▲  |
| 75 | سورة الشوري حاشيه نمبر: 65 ▲  |
| 76 | سورة الشورى حاشيه نمبر: 66 ▲  |
| 76 | سورة الشوري حاشيه نمبر: 67 ▲  |

| 76 <b>A</b> 6 | سورة الشورى حاشيه تمبر: 58 |
|---------------|----------------------------|
| 77            | ركوء۵                      |
| 80            | سورة الشورى حاشيه نمبر: 59 |
| 80            | سورة الشورى حاشيه نمبر: 70 |
| 80            | سورة الشورى حاشيه نمبر: 11 |
| 81            | سورة الشورى حاشيه نمبر: 72 |
| 81            | سورة الشورى حاشيه نمبر: 73 |
| 81            | سورة الشورى حاشيه نمبر: 74 |
| 81            | سورة الشورى حاشيه نمبر: 75 |
| 82            | سورة الشورى حاشيه نمبر: 76 |
| 82            | سورة الشورى حاشيه نمبر: 77 |
| 83            | سورة الشورى حاشيه نمبر: 78 |
| 83            | سورة الشورى حاشيه نمبر: 79 |
| 83            | سورة الشورى حاشيه نمبر: 30 |
| 83            | سورة الشورى حاشيه نمبر: 31 |
| 84            | سورة الشورى حاشيه نمبر: 32 |
| 84            | سورة الشورى حاشيه نمبر: 33 |
| 85            | سورة الشورى حاشيه نمبر: 34 |
| 86            |                            |

#### نام:

آیت 38 کے فقر ہے وَاَمْرُهُمْ شُوریٰ بَیْنَهُمْ سے ماخوذ ہے۔ اس کانام کا مطلب ہے کہ وہ سورہ جس میں لفظ شوریٰ آیا ہے۔

#### زمانة نزول:

کسی معتبر روایت سے معلوم نہیں ہوسکا ہے۔ لیکن اس مضمون پر غور کرنے سے صاف محسوس ہو تاہے کہ

یہ سورہ کم السجدہ کے متصلاً بعد نازل ہوئی ہوگی، کیونکہ یہ ایک طرح سے بالکل اس کا تتمہ نظر آتی ہے۔ اس
کیفیت کو ہر وہ شخص خود محسوس کر لے گا جو پہلے سورہ کم السجدہ کو بغور پڑھے اور پھر اس سورہ کی تلاوت
کرے۔ وہ دیکھے گا کہ اس سورۃ میں سر داران قریش کی اندھی بہری مخالفت پر بڑی کاری ضربیں لگائی گئ
شمیں ، تاکہ مکہ معظمہ اور اس کے گرد و پیش کے علاقے میں جس کسی کے اندر بھی اخلاق، شر افت اور
معقولیت کی کوئی حس باقی ہو وہ جان لے کہ قوم کے بڑے لوگ کس قدر بے جاطر یقے سے محمد مشاہری کی الفت کررہے ہیں، اور ان کے مقابلہ میں آپ کی بات کتنی سنجیدہ، آپ کاموقف کتنامعقول اور آپ کارویہ
کیسا شریفانہ ہے۔ اس تنبیہ کے مقابلہ میں آپ کی بات کتنی سنجیدہ، آپ کاموقف کتنامعقول اور آپ کارویہ
انداز میں دعوت محمد کی مشابلہ کی حقیقت سمجھائی جس کا اثر قبول نہ کرنا کسی ایسے شخص کے بس میں نہ تھا جو
انداز میں دعوت محمد کی مشابلہ کی حقیقت سمجھائی جس کا اثر قبول نہ کرنا کسی ایسے شخص کے بس میں نہ تھا جو
حق پیندی کا کچھ بھی مادہ اپنے اندر رکھتا ہو اور جاہلیت کی گمر اہیوں کے عشق میں بالکل اندھانہ ہوچکا ہو۔

#### موضوع اور مضمون:

بات کا آغازاس طرح کیا گیاہے کہ تم لوگ ہمارے نبی سکی ٹیٹی کر دہ باتوں پر یہ کیاچہ میگوئیاں کرتے پھر رہے ہو۔ یہ باتیں کوئی نئی اور نرالی نہیں ہیں ، نہ یہی کوئی نادر واقعہ ہے جو تاریخ میں پہلی ہی مرتبہ پیش آیا ہو کہ ایک شخص پر خدا کی طرف سے وحی آئے اور اسے نبی نوع انسان کی رہنمائی کے لیے ہدایات دی جائیں۔ ایسی ہی وحی ، اسی طرح کی ہدایات کے ساتھ اللہ تعالی اس سے پہلے انبیاءً پر پے در پے بھیجارہا ہے۔ اور نرالی ، اچینجے کے قابل بات یہ نہیں ہے کہ آسان وزمین کے مالک کو معبود اور حاکم مانا جائے ، بلکہ یہ ہے کہ اس کے بندے ہو کر ، اس کی خدائی میں رہتے ہوئے کسی دوسرے کی خداوندی تسلیم کی جائے۔ تم توحید پیش کرنے والے پر بگڑ رہے ہو، حالا نکہ مالک کا کنات کے ساتھ جو شرک تم کر رہے ہووہ ایسا جرم عظیم ہے کہ آسان اس پر پھٹ پڑیں تو کچھ بعید نہیں۔ تمہاری اس جسارت پر فرشتے حیران ہیں اور ہر وقت ڈرر ہے ہیں کہ نہ معلوم کب تم پر خداکا غضب ٹوٹ پڑے۔

اس کے بعد لوگوں کو بتایا گیاہے کہ نبوت پر کسی شخص کا مقرر کیا جانا، اور اس شخص کا اپنے آپ کو نبی کی حیثیت سے پیش کرنامیہ معنی نہیں رکھتا کہ وہ خلق خدا کی قسمتوں کامالک بنادیا گیاہے اور اسی دعوے کے ساتھ وہ میدان میں آیاہے۔ قسمتیں تواللہ نے اپنے ہی ہاتھ میں رکھی ہیں۔ نبی صرف غافلوں کو چو نکانے اور بھٹکے ہوؤں کوراستہ بتانے آیاہے۔ اس کی بات نہ ماننے والوں کا محاسبہ کرنااور انہیں عذاب دینایانہ دینااللہ کا اپناکام ہوؤں کوراستہ بتانے آیاہے۔ اس کی بات نہ ماننے والوں کا محاسبہ کرنااور انہیں عذاب دینایانہ دینااللہ کا اپناکام ہووں کو ساتھ آیاہے۔ لہذا اس غلط فہمی کو اپنے دماغ سے نکال دو کہ نبی اس طرح کے سے۔ یہ کام نبی کے سپر د نہیں کر دیا گیاہے۔ لہذا اس غلط فہمی کو اپنے دماغ سے نکال دو کہ نبی اس طرح کے کسی دعوے کے ساتھ آیاہے جیسے دعوے تمہارے ہاں کے نام نہاد مذہبی پیشوا اور پیر فقیر کیا کرتے ہیں کہ جو ان کی بات نہ مانے گا، یا ان کی ثنان میں گتاخی کرے گا وہ اسے جلا کر بھسم کر دیں گے۔ اسی سلسلے میں جو ان کی بات نہ مانے گا، یا ان کی ثنان میں گتاخی کرے گا وہ اسے جلا کر بھسم کر دیں گے۔ اسی سلسلے میں

لوگوں کو یہ بھی بتایا گیاہے کہ نبی تمہاری بدخواہی کے لیے نہیں آیاہے، بلکہ وہ توایک خیر خواہ ہے جو تمہیں خبر دار کررہاہے کہ جس راہ پرتم جارہے ہواس میں تمہاری اپنی تباہی ہے۔

پھر اس مسکے کی حقیقت سمجھائی گئی ہے کہ اللہ نے سارے انسانوں کو پیدائش طور پر راست رو کیوں نہ بنادیا اور یہ مجالِ اختلاف کیوں رکھی جس کی وجہ سے لوگ فکر وعمل کے ہر الٹے سید ھے راستے پر چل پڑتے ہیں۔ بتایا گیا کہ اسی چیز کی بدولت تو یہ امکان پیدا ہوا ہے کہ انسان اللہ کی اس رحمت خاص کو پاسکے جو دوسری بے اختیار مخلو قات کے لیے ہے جو جبتی طور پر نہیں ، شعوری طور پر اپنے اختیار سے اللہ کو اپناولی ( Patron guardian) بنائے۔ یہ روش جو انسان اختیار کرتا ہے طور پر اپنے اختیار سے اللہ تعالی سہارادے کر ،اس کی رہنمائی کرکے ،اسے حسن عمل کی تو نیق دے کر ،اپنی رحمت خاص میں داخل کر لیتا ہے۔ اور جو انسان اپنے اختیار کو غلط استعال کرکے ان کو ولی بناتا ہے جو در حقیقت ولی نہیں ہیں وائی بیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ انسان کا اور ساری اور نہیں ہوسکتے ،وہ اس رحمت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اس سلسلے میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ انسان کا اور ساری مخلو قات کا ولی حقیقت میں ولی ہیں ،نہ ان میں یہ طاقت ہے کہ ولایت کا حق ادا کر سکیں۔ انسان کی کامیائی کا مدار اس پر ہے کہ وہ اپنے اختیار سے ولی کا انتخاب کرنے میں غلطی نہ حق ادا کر سکیں۔ انسان کی کامیائی کا مدار اس پر ہے کہ وہ اپنے اختیار سے ولی کا انتخاب کرنے میں غلطی نہ کرے اور اس کو اپناولی بنائے جو در حقیقت ولی ہے۔

اس کے بعد بیہ بتایا گیاہے کہ جس دین کو محمد سَلَّا لَیْنِیْ بیش کررہے ہیں وہ حقیقت میں ہے کیا:

اس کی اولین بنیادیہ ہے کہ اللہ تعالی چونکہ کائنات اور انسان کا خالق، مالک اور ولی حقیقی ہے، اس لیے وہی انسان کا حاکم بھی ہے، اور اسی کا یہ حق ہے کہ انسان کو دین اور شریعت (اعتقاد و عمل کا نظام) دے اور انسانی اختلافات کا فیصلہ کر کے بتائے کہ حق کیا ہے اور ناحق کیا۔ دوسری کسی ہستی کو انسان کے لیے شارع اختلافات کا فیصلہ کر کے بتائے کہ حق کیا ہے اور ناحق کیا۔ دوسری کسی ہستی کو انسان کے لیے شارع (Lawgiver) بننے کا سرے سے حق ہی نہیں ہے۔ بالفاظ دیگر فطری حاکمیت کی طرح تشریعی حاکمیت بھی

اسی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ابتد اسے انسان کے لیے ایک دین مقرر کیاہے۔

وہ ایک ہی دین تھاجو ہر زمانے میں تمام انبیاء کو دیاجا تارہا۔ کوئی نبی بھی اپنے کسی الگ مذہب کا بانی نہیں تھا۔
وہی ایک دین اول روز سے نسلِ انسانی کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہو تارہا ہے ، اور سارے انبیاءً
اسی کے پیرو اور داعی رہے ہیں۔ وہ دین کبھی محض مان کر بیٹھ جانے کے لیے نہیں بھیجا گیا، بلکہ ہمیشہ اس غرض کے لیے بھیجا گیا ہے کہ زمین پر وہی قائم اور رائے اور نافذ ہو ، اور اللہ کے ملک میں اللہ کے دین کے سوا خرض کے لیے بھیجا گیا ہے کہ زمین پر وہی قائم اور رائے اور نافذ ہو ، اور اللہ کے ملک میں اللہ کے دین کے سوا خرص کے لیے بھیجا گیا ہے کہ زمین پر وہی قائم کرنے کی خدمت پر مامور کیے گئے تھے۔

مدمت پر مامور کیے گئے تھے۔

نوع انسانی کا اصل دین یہی تھا، مگر انبیاء کے بعد ہمیشہ یہ ہو تارہا کہ خود غرض لوگ اس کے اندر اپنی خود

پیندی ، خود رائی اور خود نمائی کے باعث اپنے مفاد کی خاطر تفرقے برپا کر کر کے نئے نئے مذہب نکالتے

رہے۔ دنیامیں یہ جینے بھی مختلف مذہب پائے جاتے ہیں ، سب اسی ایک دین کو بگاڑ کر پیدا کیے گئے ہیں۔

اب محمد منگائی اس لیے بھیجے گئے ہیں کہ ان متفرق طریقوں اور مصنوعی مذہبوں اور انسانی ساخت کے

دینوں کی جگہ وہی اصل دین لوگوں کے سامنے پیش کریں اور اسی کو قائم کرنے کی کوشش کریں۔ اس پر خدا

کاشکر اداکرنے کے بجائے اگر تم الٹے بگڑتے ہو اور لڑنے کو دوڑتے ہو تویہ تمہاری نادانی ہے۔ تمہاری اس حماقت کی وجہ سے نبی اپناکام نہیں جھوڑ دے گا۔ وہ اس بات پر مامور ہے کہ پوری استقامت کے ساتھ اپنے

موقف پر جم جائے اور اس کام کو پورا کرے جس پر وہ مامور ہوا ہے۔ اس سے یہ امید نہ رکھو کہ وہ شمصیں

راضی کرنے کے لیے دین میں انہی اوہام و خرافات اور جاہلیت کی رسموں اور طور طریقوں کے لیے کوئی گنجائش نکالے گاجن سے خداکا دین پہلے خراب کیاجا تارہاہے۔

تم لوگوں کو یہ احساس نہیں ہے کہ اللہ کے دین کو چھوڑ کر غیر اللہ کے بنائے ہوئے دین و آئین کو اختیار کرنا اللہ کے مقابلے میں کتنی بڑی جسارت ہے۔ تم اپنے نزدیک اسے دنیا کا معمول سمجھ رہے ہو، اور شمصیں اس میں کوئی قباحت نظر نہیں آتی۔ مگر اللہ کے نزدیک یہ بدترین شرک اور شدید ترین جرم ہے جس کی سخت سزااُن سب کو بھگتنی پڑے گی جنہوں نے اللہ کی زمین پر اپنا دین جاری کیا اور جنہوں نے ان کے دین کی پیروی اور اطاعت کی۔

اس طرح دین کا ایک صاف اور واضح تصور پیش کرنے کے بعد فرمایا گیاہے کہ تم لوگوں کو سمجھا کر راہ راست پر لانے کے لیے جو بہتر سے بہتر طریقہ ممکن تھاوہ استعمال کیا جا چکا۔ ایک طرف اللہ نے اینی کتاب نازل فرمائی جو نہایت دل نشین طریقے سے تمہاری اپنی زبان میں شمصیں حقیقت بتار ہی ہے۔ اور دوسری طرح محمد منگانی اور ان کے اصحاب کی زندگیاں تمہاری آ تکھوں کے سامنے موجود ہیں جنہیں دکھ کرتم جان سکتے ہو کہ اس کتاب کی رہنمائی میں کیسے انسان تیار ہوتے ہیں۔ اس پر بھی اگرتم ہدایت نہ پاؤ تو پھر دنیا میں کوئی چیز شمصیں راہ راست پر نہیں لا سکتی۔ اس کا نتیجہ تو پھر یہی ہے کہ شمصیں اسی گر اہی میں پڑار ہے دیا جائے جس میں تم صدیوں سے مبتلا ہو، اور اسی انجام سے تم کو دوچار کر دیا جائے جو ایسے گر اہوں کے لیے اللہ کے ہاں مقدر ہے۔

ان حقائق کو بیان کرتے ہوئے چیج میں اختصار کے ساتھ توحید اور آخرت کے دلائل دیے گئے ہیں دنیا پر ستی کے نتائج پر متنبہ کیا گیاہے، آخرت کی سزاسے ڈرایا گیاہے اور کفار کی ان اخلاقی کمزور یوں پر گرفت کی گئی ہے جو ہدایت سے ان کے منہ موڑنے کا اصل سبب تھیں۔ پھر کلام کو ختم کرتے ہوئے دواہم باتیں ار شاد فرمائی گئی ہیں :

ایک یا بیہ کہ محمد مُثَلِّیْ اِینی زندگی کے ابتدائی چالیس سال میں ''کتاب'' کے تصور سے بالکل خالی الذہن اور ایمان کے مسائل و مباحث سے قطعی نا واقف رہنا، اور پھر یکا یک ان دونوں چیزوں کو لے کر دنیا کے سامنے آجانا، آپ مُثَالِیْ اِیْمُ کے نبی ہو کا کھلا ثبوت ہے۔

دوسرے، یہ کہ آپ مَٹُلُٹُٹُوْم کا پنی پیش کر دہ تعلیم کو خدا کی تعلیم قرار دینا یہ معنی نہیں رکھتا کہ آپ خداسے رو در رو کلام کرنے کے مدعی ہیں، بلکہ خدانے یہ تعلیم تمام انبیاءً کی طرح آپ کو بھی تین طریقوں سے دی ہے۔ ایک وحی، دوسرے پر دے کے بیچھے سے آواز، اور تیسرے فرشتے کے ذریعہ سے پیغام۔ یہ وضاحت اس لیے کی گئی کہ مخالفین یہ الزام تراشی نہ کر سکیں کہ حضور مَٹَلُٹُٹُوم خداسے رو در رو کلام کرنے کا دعویٰ کر رہے ہیں، اور حق پیندلوگ یہ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جوانسان نبوت کے منصب پر سر فراز کیا گیاہواسے کن طریقوں سے ہدایت دی جاتی ہیں۔

# بِسْمِ اللهِ الرَّحْلنِ الرَّحِيْمِ

#### دكوعا

حمر ﴿ عَسَقَ ﴿ كَالْلِكَ يُوْجِنَ إِلَيْكَ وَإِلَى اللّهِ الْعَلِيْمُ ﴿ اللّهُ الْعَزِيْرُ الْحَكِيمُ ﴿ اللّهُ السّلوْتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ فَوْقِهِنَ وَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ﴿ تَكَادُ السّلوْتُ يَتَفَطَّرُنَ مِنْ فَوْقِهِنَ وَ السّلَوْتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ أَلَا إِلَّ اللّهَ هُوَ الْعَفُورُ النّهَ لَيْ الْاَرْضِ أَلَا إِلَّ اللّهَ هُوَ الْعَفُورُ النّهَ لِي الْاَرْضِ أَلَا إِلَّ اللّهَ هُو الْعَفُورُ النّهَ لَي اللّهَ عَلَيْهِمُ ﴿ وَمَا آنَتَ عَلَيْهِمُ أَوْ يَكُمُ اللّهُ عَرَبِيّا لِتُعْنُورَ السّعِيْرِ ﴿ وَمَنْ حَوْلَهَا وَ تُنْفِرَدَ يَوْمَ الْحَبْعِ لَا رَيْبَ فِيْهِ فَوْلِكَ الْمُؤْتَى اللّهُ عَرَبِيّا لِتُعْنُورَ السّعِيْرِ ﴿ وَمَنْ حَوْلَهَا وَ تُنْفِرَدَ يَوْمَ الْحَبْعِ لَا رَيْبَ فِيْهُ فِي السّعِيْرِ ﴿ وَ مَنْ حَوْلَهَا وَ تُنْفِرَدَ يَوْمَ اللّهُ لَكِنّ وَمَنْ حَوْلَهَا وَ تُنْفِرَ لَيُومَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمِ اللّهُ لَكِنّ مَنْ عَوْلَهُ الْمَلّ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ السّلّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

#### رکوع ۱

## اللہ کے نام سے جور حمان ور حیم ہے۔

ح م، ع س ق۔ اس طرح اللہ غالب و تحکیم تمہاری طرف اور تم سے پہلے گزرے ہوئے (رسولوں) کی طرف و حی کر تارہاہے 1 ۔ آسانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے اس کا ہے، وہ برتر اور رحیم ہے 2 ۔ قریب ہے کہ آسان اوپر سے بھٹ پڑیں 3 ۔ فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تشیخ کر رہے ہیں اور زمین والوں کے حق میں در گزر کی درخواشیں کیے جاتے ہیں 4 ۔ آگاہ رہو، حقیقت میں اللہ غفور ورحیم ہی ہے 5 ۔ والوں کے حق میں در گزر کی درخواشیں کیے جاتے ہیں 4 ۔ آگاہ رہو، حقیقت میں اللہ غفور ورحیم ہی ہے 5 ۔ جن لوگوں نے اس کو چھوڑ کر اپنے بچھ دو سرے سرپر ست 6 بنار کھے ہیں، اللہ ہی ان پر نگر ال ہے، تم ان کے حوالہ دار نہیں ہو 1۔

ہاں، اسی طرح اے نبی " بیہ قرآن عربی ہم نے تمہاری طرف وحی کیاہے <sup>8</sup> تاکہ تم بستیوں کے مرکز (شہر مکہ) اور اس کے گردو پیش رہنے والوں کو خبر دار کر دو <sup>9</sup>، اور جمع ہونے کے دن سے ڈرادو 10 جن کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ ایک گروہ کو جنت میں جانا ہے اور دوسرے گروہ کو دوزخ میں۔

اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، مگر وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر تاہے ، اور ظالموں کانہ کوئی ولی ہے نہ مد د گار <mark>11</mark>۔ کیا بیر (ایسے نادان ہیں کہ) انہوں نے اسے چھوڑ کر دوسرے ولی بنا رکھے ہیں؟ولی تواللہ ہی ہے ،وہی مر دوں کو زندہ کر تاہے ،اور وہ ہر چیز پر قادر ہے 12 ۔طا

# سورةالشورى حاشيه نمبر: 1 🔺

افتتاح کلام کا بیر انداز خو دبتار ہاہے کہ پس منظر میں وہ چیہ میگو ئیاں ہیں جو مکہ معظمہ کی ہر محفل ، ہر چو پال ، ہر کوہ و بازار ، اور ہر مکان اور د کان میں اس وفت نبی صَلَّی عَلَیْکِم کی دعوت اور قر آن کے مضامین پر ہور ہی تھیں۔ لوگ کہتے تھے کہ نہ معلوم یہ شخص کہاں سے بیہ نرالی باتیں نکال نکال کر لارہا ہے۔ ہم نے توالیی باتیں نہ سمبھی سنیں نہ ہوتے دیکھیں۔وہ کہتے تھے، یہ عجیب ماجراہے کہ باپ داداسے جو دین چلا آرہاہے، ساری قوم جس دین کی پیروی کر رہی ہے ، سارے ملک میں جو طریقے صدیوں سے رائج ہیں ، یہ شخص ان سب کو غلط قرار دیتاہے اور کہتاہے جو دین میں پیش کر رہا ہوں وہ صحیح ہے۔ وہ کہتے تھے ، اس دین کو بھی اگریہ اس حیثیت سے پیش کرتا کہ دین آبائی اور رائج الوقت طریقوں میں اسے بچھ قباحت نظر آتی ہے اور ان کی جگہ اس نے خو دیکھ نئی باتیں سوچ کر نکالی ہیں ، تو اس پر کچھ گفتگو بھی کی جاسکتی تھی ، مگر وہ تو کہتا ہے کہ بیہ خد اکا کلام ہے جو میں شمصیں سنار ہاہوں۔ یہ بات آخر کیسے مان لی جائے؟ کیا خدااس کے پاس آتا ہے؟ یا یہ خدا کے یس جا تاہے؟ یا اس کی اور خدا کی بات چیت ہو تی ہے؟ انہی چرچوں اور چیہ میگو ئیوں پر بظاہر رسول مَنْالْتَيْنِيْمْ کو خطاب کرتے ہوئے، مگر دراصل کفار کو سناتے ہوئے ارشاد ہواہے کہ ہاں، یہی باتیں اللہ عزیز و تحکیم وحی فرمار ہاہے اور یہی مضامین لیے ہوئے اس کی وحی پچھلے تمام انبیاءً پر نازل ہوتی رہی ہے۔ و حی کے لغوی معنی ہیں "اشارہ سریع "اور "اشارہ خفی "، یعنی ایسااشارہ جو سرعت کے ساتھ اس طرح کیا جائے کہ بس اشارہ کرنے والا جانے یا وہ شخص جسے اشارہ کیا گیاہے ، باقی کسی اور شخص کو اس کا پیتہ نہ چلنے یائے۔ اس لفظ کو اصطلاحاً اس ہدایت کے لیے استعمال کیا گیاہے جو بجلی کی کوند کی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے کسی بندے کے دل میں ڈالی جائے۔ار شاد اللی و مدعایہ ہے کہ اللہ کے کسی کے پاس آنے یااس کے پاس کسی کے جانے اور روبر و گفتگو کرنے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہو تا۔وہ غالب اور حکیم ہے۔انسانوں کی

ہدایت ور ہنمائی کے لیے جب بھی وہ کسی بندے سے رابطہ قائم کرناچاہے ، کوئی د شواری اس کے ارادے کی راہ میں مزاحم نہیں ہو سکتی۔ اور وہ اپنی حکمت سے اس کام کے لیے وحی کا طریقہ اختیار فرمالیتا ہے۔ اسی مضمون کا اعادہ سورة کی آخری آیات میں کیا گیا ہے۔ اور وہاں اسے زیادہ کھول کربیان فرمایا گیا ہے۔

کھریہ جو ان لو گوں کا خیال تھا کہ یہ نرالی باتیں ہیں ، اس پر ارشاد ہوا ہے کہ یہ نرالی باتیں نہیں ہیں بلکہ محمد کھر سے پہلے جتنے انبیاءً آئے ہیں ان سب کو بھی خدا کی طرف سے یہی پچھ ہدایات دی جاتی رہی ہیں۔

مورة الشوری حاشیہ نمبر: 2 کے

یہ تمہیدی فقرے محض اللہ تعالیٰ کی تعریف میں ارشاد نہیں ہورہے ہیں، بلکہ ان کا ہر لفظ اس پس منظر سے گہر اربط رکھتا ہے جس میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں۔ نبی سنگائی اور قر آن کے خلاف جو لوگ چہ میگوئیاں کر رہے تھے، ان کے اعتراضات کی اولین بنیادیہ کہ حضور شکائی ان کو توحید کی دعوت دے رہے تھے اور وہ اس پر کان کھڑے کر کر کے کہتے تھے کہ اگر اکیلا ایک اللہ ہی معبود، حاجت روا اور شارع ہے تو پھر ہمارے بزرگ کیا ہوئے؟ اس پر فرمایا گیا ہے کہ یہ پوری کا نئات اللہ تعالیٰ کی ملک ہے۔ مالک کے ساتھ اس کی ملکیت بزرگ کیا ہوئے؟ اس پر فرمایا گیا ہے کہ یہ پوری کا نئات اللہ تعالیٰ کی ملک ہے۔ مالک کے ساتھ اس کی ملکیت میں کسی اور کی خداوندی آخر کس طرح چل سکتی ہے؟ خصوصاً جبکہ وہ دوسرے جن کی خداوندی مانی جاتی ہے، یاجو اپنی خداوندی چلانا چاہتے ہیں، خود بھی اس کے مملوک ہی ہیں۔ پھر فرمایا گیا کہ وہ بر تر اور عظیم ہے، یعنی اس سے بالاتر اور بزرگ تر ہے کہ کوئی اس کا ہمسر ہو، اور اس کی ذات، صفات، اختیارات اور حقوق میں سے کسی چیز میں بھی حصہ دار بن سکے۔

## سورةالشورى حاشيه نمبر: 3 🔼

یعنی یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے کہ کسی مخلوق کا نسب خداسے جاملایا گیااور اسے خدا کا بیٹا یا بیٹی قرار دے دیا گیا۔ کسی کوحاجت روااور فریادرس تھہر الیا گیااور اس سے دعائیں مانگی جانے لگیں، کسی بزرگ کو دنیا بھر کا کار ساز سمجھ لیا گیا اور علانیہ کہا جانے لگا کہ ہمارے حضرت ہر وقت ہر جگہ ہر شخص کی سنتے ہیں اور وہی ہر ایک کی مد د کو پہنچ کر اس کے کام بنایا کرتے ہیں کسی کو امر و نہی اور حلال و حرام کا مختار مان لیا گیا اور خدا کو چھوڑ کر لوگ اس کے احکام کی اطاعت اس طرح کرنے لگے کہ گویا وہ ان کا خدا ہے۔ خدا کے مقابلے میں یہ وہ جسار تیں ہیں جن پر اگر آسمان بھٹ پڑیں تو بچھ بعید نہیں ہے۔ (یہی مضمون سورہ مریم، آیات 88۔91 میں بھی ارشاد ہواہے)

#### سورةالشورى حاشيه نمبر: 4 🛕

مطلب یہ ہے کہ فرشتے انسانوں کی یہ باتیں سن سن کر کانوں پر ہاتھ رکھتے ہیں کہ یہ کیا بکواس ہے جو ہمارے رب کی شان میں کی جارہی ہے ،اور یہ کیسی بغاوت ہے جو زمین کی اس مخلوق نے بر پاکر رکھی ہے۔وہ کہتے ہیں ،سجان اللہ ،کس کی یہ حیثیت ہو سکتی ہے کہ رب العالمین کے ساتھ الوہیت اور حکم میں شریک ہو سکے ،اور کون اس کے سوا ہمارا اور سب بندوں کا محسن ہے کہ اس کی حمد کے ترانے گائے جائیں اور اس کا شکر ادا کیا جائے۔ پھر وہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ ایسا جرم عظیم دنیا میں کیا جارہا ہے جس پر اللہ تعالی کا غضب ہر وقت ہوئے کہ کون اس کے سکتا ہے ،اس لیے وہ زمین پر بسنے والے ان خود فراموش وخدا فراموش بندوں کے حق میں بار بار رحم کی درخواست کرتے ہیں کہ انجی ان پر عذاب نازل نہ کیا جائے اور انہیں سنجھلنے کا پچھ موقع دیا جائے۔

#### سورةالشورى حاشيه نمبر: 5 🛕

لیمنی بیراس کی حلیمی ور حیمی اور چیثم پوشی و در گزر ہی توہے جس کی بدولت کفر اور نثر ک اور دہریت اور فسق و فجور اور ظلم و ستم کی انتہا کر دینے والے لوگ بھی سالہا سال تک ، بلکہ اس طرح کے پورے پورے معاشرے صدیوں تک مہلت پر مہلت یاتے چلے جاتے ہیں ،اور ان کو صرف رزق ہی نہیں ملے جاتا بلکہ دنیا میں ان کی بڑائی کے ڈنکے بجتے ہیں اور زینت حیات دنیا کے وہ سر وسامان انہیں ملتے ہیں جنہیں دیکھ دیکھ کر نادان لوگ اس غلط فنہی میں پڑجاتے ہیں کہ شاید اس دنیا کا کوئی خدا نہیں ہے۔

#### سورةالشورى حاشيه نمبر: 6 🛕

اصل میں لفظ" اولیاء''استعال ہواہے جس کا مفہوم عربی زبان میں بہت وسیع ہے۔ معبودانِ باطل کے متعلق گمر اہ انسانوں کے مختلف عقائد اور بہت سے مختلف طرز عمل ہیں جن کو قر آن مجید میں "اللہ کے سوا دوسروں کو اپناولی بنانے "سے تعبیر کیا گیاہے۔ قر آن پاک کا تتبع کرنے سے لفظ "ولی " کے حسب ذیل مفہومات معلوم ہوتے ہیں۔

- 1. جس کے کہنے پر آدمی چلے، جس کی ہدایات پر عمل کرے، اور جس کے مقرر کیے ہوئے طریقوں، رسموں اور قوانین وضوابط کی پیروی کرے (النساء، آیات118 تا120۔الاعراف3،77 تا30)۔
- 2. جس کی رہنمائی (Guidance) پر آدمی اعتماد کرے اور بیہ سمجھے کہ وہ اسے صحیح راستہ بتانے والا اور غلطی سے بچانے والا ہے (بقر ہ 257۔ بنی اسر ائیل 97۔ الکہف 17۔ 50۔ الجاشیہ 19)۔
- 3. جس کے متعلق آدمی میہ سمجھے کہ میں دنیامیں خواہ کچھ کر تارہوں، وہ مجھے اس کے برے نتائج سے اور اگر خدا ہے اور آخرت بھی ہونے والی ہے ، تو اس کے عذاب سے بچالے گا (النساء 123۔ 173۔ الانعام 51۔ 173۔ الانعام 51۔ 173۔ الاحزاب 65۔ الاحزاب 65۔ الزمر 3)
- 4. جس کے متعلق آدمی ہے سمجھے کہ وہ دنیا میں فوق الفطری طریقے سے اس کی مدد کرتا ہے ، آفات و مصائب سے اس کی مدد کرتا ہے ، آفات و مصائب سے اس کی حفاظت کرتا ہے ، اسے روز گار دلوا تا ہے ، اولا دیتا ہے ، مرادیں برلا تا ہے ، اور دوسری ہر طرح کی حاجتیں پوری کرتا ہے (ہود، 20۔ الرعد، 16۔ العنکبوت ، 41)

بعض مقامات پر قر آن میں ولی کالفظ ان میں سے کسی ایک معنی میں استعمال کیا گیا ہے ، اور بعض مقامات پر جامعیت کے ساتھ اس کے سارے ہی مفہومات مر ادبیں۔ آیت زیر تشر ترج بھی انہی میں سے ایک ہے۔ یہاں اللہ کے سوا دو سروں کو ولی بنانے سے مر اد مذکورہ بالا چاروں معنوں میں ان کو اپنا سرپر ست بنانا اور حامی و مد دگار سمجھنا ہے۔

#### سورةالشورى حاشيه نمبر: 7 🛕

"الله ہی ان پر نگر ال ہے" یعنی وہ ان کے سارے افعال دیکھر ہاہے اور ان کے نامۂ اعمال تیار کررہاہے۔ان کا محاسبہ اور مواخذہ کرنا اسی کا کام ہے۔" تم ان کے حوالہ دار نہیں ہو"، بیہ خطاب نبی صَلَّالْتَیْمُ سے ہے۔ مطلب بیہ ہے کہ ان کی قسمت تمہارے حوالے نہیں کر دی گئی ہے کہ جو تمہاری بات نہ مانے گا اسے تم جلا کر خاک کر دوگے یااس کا تختہ الٹ دوگے ، یااسے تہس نہس کر کے رکھ دوگے۔اس کا بیر مطلب نہیں ہے کہ معاذ الله، نبی مَنَّالِقُیْمِ اپنے آپ کواپیا سمجھتے تھے اور آپ کی غلط فہی یابر خود غلطی کور فع کرنے کے لیے یہ بات ار شاد ہوئی ہے۔ بلکہ اس سے مقصود کفار کو سنانا ہے۔ اگر چیہ بظاہر مخاطب حضور صَلَّاتِیْنِیِّم ہی ہیں ، کیکن اصل مدعا کفار کو بیہ بتانا ہے کہ اللہ کا نبی اس طرح کا کوئی دعویٰ نہیں رکھتا جیسے بلند بانگ دعوے خدار سیدگی اور روحانیت کے ڈھونگ رچانے والے عموماً تمہارے ہاں کیا کرتے ہیں۔ جاہلیت کے معاشر وں میں بالعموم پیر خیال پایاجا تاہے کہ "حضرت" قشم کے لوگ ہر اس شخص کی قسمت بگاڑ کر رکھ دیتے ہیں جو ان کی شان میں کوئی گتناخی کرے۔ بلکہ مر جانے کے بعد ان کی قبر کی بھی اگر کوئی توہین کر گزرے ، یااور پچھ نہیں توان کے متعلق کوئی براخیال ہی دل میں لے آئے تو وہ اس کا تختہ الٹ دیتے ہیں۔ یہ خیال زیادہ تر " حضر توں " کا اپنا بھیلا یا ہوا ہو تاہے ، اور نیک لوگ جو خو دالی باتیں نہیں کرتے ، ان کے نام اور ان کی ہڈیوں کو اپنے کاروبار کا سر مایہ بنانے کے لیے بچھ دوسرے ہوشیار لوگ ان کے متعلق اس خیال کو پھیلاتے ہیں۔ بہر حال عوام میں

اسے روحانیت و خدار سیدگی کالازمہ سمجھا جاتا ہے کہ آدمی کو قسمتیں بنانے اور بگاڑنے کے اختیارات حاصل ہوں۔ اسی فریب کا طلسم توڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ کفار کو سناتے ہوئے اپنے رسول پاک سے فرمار ہاہے کہ بلا شبہ تم ہمارے پیغمبر ہو اور ہم نے اپنی وحی سے تہ ہمیں سر فراز کیا ہے ، مگر تمہاراکام صرف لوگوں کو سیدھا راستہ دکھانا ہے۔ ان کی قسمتیں تمہارے حوالہ نہیں کر دی گئ ہیں۔ وہ ہم نے اپنے ہی ہاتھ میں رکھی ہیں۔ بندوں کے اعمال کو دیکھنا اور ان کو عذاب دینا بیانہ دینا ہمارا اپناکام ہے۔

### سورةالشورى حاشيه نمبر: 8 🔺

وہی بات پھر دہر اکر زیادہ زور دیتے ہوئے کہی گئی ہے جو آغاز کلام میں کہی گئی تھی۔ اور "قر آن عربی " کہہ کر سامعین کو متنبہ کیا گیا ہے کہ بیہ کسی غیر زبان میں نہیں ہے، تمہاری اپنی زبان میں ہے۔ تم براہ راست اسے خود سمجھ سکتے ہو، اس کے مضامین پر غور کر کے دیکھو کہ بیہ پاک صاف اور بے غرض رہنمائی کیا خداوند عالم کے سواکسی اور کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے۔

## سورةالشورى حاشيه نمبر: 9 🔼

لینی انہیں غفلت سے چو نکا دو اور متنبہ کر دو کہ افکار و عقائد کی جن گمر اہیوں اور اخلاق و کر دار کی جن خرابیوں میں تم لوگ مبتلا ہو، اور تمہاری انفر ادی اور قومی زندگی جن فاسد اصولوں پر چل رہی ہے ان کا انجام تباہی کے سوا کچھ نہیں ہے۔

#### سورةالشورى حاشيه نمبر: 10 🛕

لین انہیں یہ بھی بتادو کہ یہ تباہی وبر بادی صرف د نیا ہی تک محدود نہیں ہے بلکہ آگے وہ دن بھی آنا ہے جب اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو جمع کر کے ان کا حساب لے گا۔ د نیا میں اگر کوئی شخص اپنی گمر اہی وبد عملی کے بر بے نتائج سے نیج بھی نکلاتو اس دن بچاؤکی کوئی صورت نہیں ہے۔ اور بڑا ہی بد قسمت ہے وہ جو یہاں بھی خراب ہواور وہاں بھی اس کی شامت آئے۔

# سورةالشورى حاشيه نمبر: 11 🛕

یہ مضمون اس سلسلہ کلام میں تین مقاصد کے لیے آیا ہے۔

- 1. اس سے مقصود نبی سکی اللہ کی مرضی کی سے کہ انسانوں کو اختیار وا بتخاب کی آزادی عطاکی جائے کہ کہ کر اس قدر زیادہ نہ کر طیس ، اللہ کی مرضی یہی ہے کہ انسانوں کو اختیار وا بتخاب کی آزادی عطاکی جائے ، پھر جو ہدایت چاہے کہ انسانوں کو اختیار وا بتخاب کی آزادی عطاکی جائے ، پھر جو ہدایت چاہے اسے ہدایت ملے اور جو گمر اہ ہی ہونا پیند کرے اسے جانے دیا جائے جد ھر وہ جانا چاہتا ہے۔ اگر یہ اللہ کی مصلحت نہ ہوتی تو انبیاءً اور کتابیں جیجنے کی حاجت ہی کیا تھی ، اس کے لیے تو اللہ جل شانہ کا ایک تخلیقی اشارہ کافی تھا، سارے انسان اسی طرح مطیع فرمان ہوتے جس طرح دریا، پہاڑ ، درخت ، مٹی، پھر اور سب حیوانات ہیں (اس مقصد کے لیے یہ مضمون دوسرے مقامات پر بھی قر آن مجید میں بیان ہواہے۔ ملاحظہ ہو تفہیم القر آن، جلد اول، الا نعام ، حواثی ۲۳ تا ۱۰۲۵)۔
- 2. اس کے مخاطب وہ تمام لوگ ہیں جو اس ذہنی الجھن میں گرفتار سے اور اب بھی ہیں کہ اگر اللہ فی الواقع انسانوں کی رہنمائی کرناچاہتا تھا، اور اگر عقیدہ وعمل کے یہ اختلافات، جولوگوں میں پھیلے ہوئے ہیں، اسے پسند نہ سے ،اور اگر اسے پسند یہی تھا کہ لوگ ایمان واسلام کی راہ اختیار کریں، تواس کے لیے آخر وحی اور کتاب اور نبوت کی کیا ضرورت تھی؟ یہ کام تو وہ بآسانی اس طرح کر سکتا تھا کہ سب کو مومن و مسلم پیدا کر دیتا۔ اسی الجھن کا ایک شاخسانہ یہ استدلال بھی تھا کہ جب اللہ نے ایسا نہیں کیا ہے تو ضرور وہ مختلف طریقے جن پر ہم چل رہے ہیں، اس کو پہند ہیں، اور ہم جو پچھ کر رہے ہیں اسی کی مرضی سے کر رہے ہیں، لہذا اس پر اعتراض کا کسی کو حق نہیں ہے (اس غلط فہمی کو رفع کرنے کے لیے بھی یہ مضمون قرآن میں لہذا اس پر اعتراض کا کسی کو حق نہیں ہے (اس غلط فہمی کو رفع کرنے کے لیے بھی یہ مضمون قرآن میں

متعدد مقامات پر بیان کیا گیا ہے۔ ملاحظہ ہو تفہیم القرآن ، جلد اول ، الانعام، حواشی ۸۰ - ۱۱ ـ ۲۶ ـ ۱۲۵ ـ جلد دوم، یونس، حاشیه ۱۰۱، هو د، حاشیه ۲ ۱۱، النحل، حواشی ۱۰ ـ ۳۲ ـ ۳۲) اس کا مقصد اہل ایمان کو ان مشکلات کی حقیقت سمجھانا ہے جو تبلیغ دین اور اصلاح خلق کی راہ میں اکثر پیش آتی ہیں جولوگ اللہ کی دی ہوئی آزادی انتخاب وارادہ،اور اس کی بنایر طبائع اور طریقوں کے اختلاف کی حقیقت کو نہیں سمجھتے، وہ مجھی تو کارِ اصلاح کی ست رفتاری دیکھ کرمایوس ہونے لگتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ کر امتیں اور معجزات رو نماہوں تا کہ انہیں دیکھتے ہی لو گوں کے دل بدل جائیں ، اور تبھی وہ ضرورت سے زیادہ جوش سے کام لے کر اصلاح کے بے جا طریقے اختیار کرنے کی طرف مائل ہو جاتے ہیں (اس مقصد کے لیے بھی یہ مضمون بعض مقامات پر قر آن مجید میں ارشاد ہواہے۔ ملاحظہ ہو تفہیم القرآن، جلد دوم، الرعد، حواشی ۷۶ تا ۶۹، النحل، حواشی ۸۹ تا ۹۷ \_ ان مقاصد کے لیے ایک بڑا اہم مضمون ان مخضر سے فقر وں میں بیان فرمایا گیاہے۔ دنیا میں اللہ کی حقیقی خلافت اور آخرت میں اسکی جنت کوئی معمولی رحمت نہیں ہے جو مٹی اور پتھر اور گدھوں اور گھوڑوں کے مرتبے کی مخلوق پر ایک رحمتِ عام کی طرح بانٹ دی جائے۔ یہ توایک خاص رحمت اور بہت اونچے درجے کی رحمت ہے جس کے لیے فرشتوں تک کو موزوں نہ سمجھا گیا۔ اسی لیے انسان کو ایک ذی اختیار مخلوق کی حیثیت سے پیدا کر کے اللہ نے اپنی ز مین کے بیہ وسیع ذرائع اس کے تصرف میں دیے اور بیہ ہنگامہ خیز طاقتیں اس کو بخشیں تا کہ بیہ اس امتحان سے گزر سکے جس میں کامیاب ہو کر ہی کوئی بندہ اس کی بیر حت خاص یانے کے قابل ہو سکتا ہے۔ بیر حت الله کی اپنی چیز ہے۔اس پر کسی کا اجارہ نہیں ہے۔نہ کوئی اسے اپنے ذاتی استحقاق کی بناپر دعوے سے لے سکتا ہے ، نہ کسی میں بیہ طافت ہے کہ اسے بزور حاصل کر سکے۔ اسے وہی لے سکتا ہے جو اللہ کے حضور بندگی پیش کرے ، اس کو اپناولی بنائے اور اس کا دامن تھاہے۔ تب اللہ اس کی مدد اور رہنمائی کرتاہے ، اور اسے اس

امتخان سے بخیریت گزرنے کی توفیق عطافر ما تاہے تا کہ وہ اس کی رحمت میں داخل ہو سکے۔ لیکن جو ظالم اللہ ہی سے منہ موڑ لے اور اس کے بجائے دو سرول کو اپناولی بنا بیٹے ، اللہ کو پچھ ضرورت نہیں پڑی ہے کہ خواہ مخواہ زبر دستی اس کا ولی بنے ، اور دو سرے جن کو وہ ولی بنا تاہے ، سرے سے کوئی علم ، کوئی طافت اور کسی قسم کے اختیارات ہی نہیں رکھتے کہ اس کی ولایت کا حق اداکر کے اسے کا میاب کرادیں۔

#### سورةالشورى حاشيه نمبر: 12 △

لیخی ولایت کوئی من سمجھوتے کی چیز نہیں ہے کہ آپ جے چاہیں اپناولی بنا پیٹھیں اور وہ حقیقت میں بھی آپ کا سچا اور اصلی ولی بن جائے اور ولایت کا حق اوا کر دے۔ یہ توایک امر واقعی ہے جولوگوں کی خواہشات کے ساتھ بنتا اور بدلتا نہیں چلا جاتا ، بلکہ جو حقیقت میں ولی ہے وہی ولی ہے ، خواہ آپ اسے ولی نہ سمجھیں اور نہ مانیں ، اور جو حقیقت میں ولی نہیں ہے ، خواہ آپ مرتے دم تک اسے ولی سمجھتے اور مانتے چلے جائیں ۔ اب رہایہ سوال کہ صرف اللہ ہی کے ولی حقیقی ہونے اور دوسرے کسی کے نہ ہونے کی دلیل کیا ہے ؟ حوائیں ۔ اب رہایہ سوال کہ صرف اللہ ہی کے ولی حقیقی ہونے اور دوسرے کسی کے نہ ہونے کی دلیل کیا ہے ؟ تواس کا جو اب یہ ہے کہ انسان کا حقیقی ولی وہی ہو سکتا ہے جو موت کو حیات میں تبدیل کر تاہے ، جس نے بے جان مادوں میں جان ڈال کر جیتا جاگا انسان پیدا کیا ہے ، اور جو حق ولایت اوا کرنے کی قدرت اور اختیارات جان مادوں میں جان ڈال کر جیتا جاگا انسان پیدا کیا ہے ، اور جو حق ولایت اوا کرنے کی قدرت اور اختیارات کھی رکھتا ہے ۔ وہ اگر اللہ کے سواکو کی اور ہو تو اسے ولی بناؤ ، اور اگر وہ صرف اللہ ہی ہے ، تو پھر اس کے سواکسی اور کو اپناو کی بنا لینا جہالت و حماقت اور خو دکش کے سوااور کچھ نہیں ہے۔

#### ركو۲۶

وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيْهِ مِنْ شَيْءٍ فَكُمُهُ إِلَى اللهِ لْذِيكُمُ اللهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَالَيْهِ أُنِيْبُ ﴿ فَاطِرُ السَّمُوتِ وَ الْأَرْضِ لَهِ حَلَى لَكُمْ مِينَ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا وَّمِنَ الْأَنْعَامِر آزُوَاجًا ۚ يَنُرَؤُكُمْ فِيهِ ۗ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ۚ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ ﴿ لَهُ مَقَالِينُ ل السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ ۚ يَبُسُطُ الرِّرْقَ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيَقْدِرُ ۗ إِنَّا هُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ١ شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ الدِّيْنِ مَا وَصَّى بِهِ نُوْحًا وَّ الَّذِي آوْحَيْنَا اللَّيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهَ اِبْرِهِيمَ وَمُوسَى وَ عِيْسَى أَنْ أَقِيْمُوا اللِّيْنَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيْهِ كُبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِيْنَ مَا تَلْعُوهُمُ إِلَيْهِ أَللَّهُ يَجْتَبِي ٓ إِلَيْهِ مَنْ يَّشَاءُ وَيَهْدِئ ٓ إِلَيْهِ مَنْ يُّنِينُ عَوْمًا تَفَرَّقُوۤ الَّا مِنْ بَعْدِمَا جَآءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ أَوَ لَوْ لَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ إِلَى آجَل مُّسَمًّى لَّقُضِيَ بَيْنَهُمْ أَوَ إِنَّ الَّذِيْنَ أُوْدِثُوا انْكِتْبَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيْبٍ ﴿ فَلِذَٰلِكَ فَادْعُ ۚ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ ۚ وَلَا تَتَّبِعُ اَهُوٓ اَءَهُمُ ۚ وَقُلْ الْمَنْتُ بِمَا ٓ اَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتْبِ ۚ وَأُمِرْتُ لِاَ عُدِلَ بَيْنَكُمُ ٱللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا آعَمَالُنَا وَنَكُمْ أَعَمَالُكُمْ لَا خُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَ اللَّهِ الْمَصِيْرُ فَ وَ الَّذِينَ يُعَاَّجُونَ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا اسْتُعِيْبَ لَهُ حُجَّتُهُمُ دَاحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمُ وَ عَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَ لَهُمْ عَنَابٌ شَدِيْدٌ عَلَيْهُ الَّذِي آنُزَلَ انْكِتْبَ

بِاكُعَقِّ وَالْمِيْزَانَ فَ مَا يُلْرِيُكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيُبُ عَيْ يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِ نُوْنَ بِهَا قَرِيْبُ عَيْ يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِ نُوْنَ فِي بِهَا قَ وَاللَّذِيْنَ اللَّهُ الْمُؤْنَ اللَّهُ لَطِيْفُ وَ يَعْلَمُوْنَ النَّهَا الْحَقُّ أَلَا إِنَّ النَّذِيْنَ يُمَارُونَ فِي السَّاعَةِ لَغِيْ ضَللٍ بَعِيْدٍ هَا اللَّهُ لَطِيْفُ بِعِبَا دِمْ يَرُزُقُ مَنْ يَشَاءً وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيْزُ هَ السَّاعَةِ لَغِيْ ضَللٍ بَعِيْدٍ هَا اللَّهُ لَطِيْفُ بِعِبَا دِمْ يَرُزُقُ مَنْ يَشَاءً وَهُو الْقَوِيُّ الْعَزِيْرُ هَا السَّاعَةِ لَغِيْ ضَللٍ بَعِيْدٍ هَا اللَّهُ لَطِيْفُ بِعِبَا دِمْ يَرُزُقُ مَنْ يَشَاءً وَهُو الْقَوِيُّ الْعَزِيْرُ هَا اللَّهَ عَلَيْ اللَّهُ لَطِيْفُ الْعِبَا دِمْ يَرُزُقُ مَنْ يَشَاءً وَهُو الْقَوِيُّ الْعَزِيْرُ هَا اللَّهُ الْعَلَاقُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَالُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَيْدُ الْحَالِقُولُ اللَّهُ الْعَلَالُ اللَّهُ الْعَلَيْ اللَّهُ الْعَلَيْلُ اللَّهُ الْعَلَالُ اللَّهُ الْعَلَالُ اللَّهُ الْعَلَالُ اللَّهُ الْمِلْكُولُ اللَّهُ الْعَلَالُ الْعَلَيْفُ اللَّهُ الْمِلْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْعَلَالُ اللَّهُ الْعَلَالُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْعَلَالُ اللَّهُ الْعَلَالُ اللَّهُ الْعَلَالُ الْعَلَالُ اللَّهُ الْعَلَالُ اللَّهُ الْعَلَالُ اللَّهُ الْعَلَالُ اللَّهُ الْعَلَالُ الْعَلَالُ اللَّهُ الْعَلَالُ الْعِلْمُ الْعَلَالُ اللَّهُ الْعَلَالُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْعُلْلِ اللْعَالِي الْعَلَالُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعَلَالُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلِي اللْعَلَالِ اللْعَالِي اللْعَالِي اللْعَالِي اللَّهُ اللْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللْعَلَالُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلُولُ اللْعُلْمُ اللْعُلِمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلِمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللْعُلِمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلِمُ اللْعُلْمُ الْعُلِمُ الْمُل

On Sull Ryn Colly

#### رکوع ۲

تمہارے 13 در میان جس معاملہ میں بھی اختلاف ہو، اس کو فیصلہ کر نااللہ کاکام ہے 14 ۔ وہی اللہ میر اقلہ رب ہے، اسی پر میں نے بھر وسہ کیا، اور اسی کی طرف میں رجوع کر تاہوں 16 آسانوں اور زمین کا بنانے والا ، جس نے تمہاری اپنی جنس سے تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے ، اور اسی طرح جانوروں میں بھی (انہی کے ہم جنس) جوڑے بنائے ، اور اس طریقہ سے وہ تمہاری نسلیں پھیلا تا ہے۔ کا کنات کی کوئی چیز اس کے مشابہ نہیں ، جوڑے بنائے ، اور دیکھنے والا ہے 18 ، آسانوں اور زمین کے خزانوں کی تنجیاں اسی کے پاس ہیں ، جسے چاہتا ہے کھلارزق دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے نیا تلادیتا ہے، اسے ہر چیز کا علم ہے 19۔

اس نے تمہارے لیے دین کا وہی طریقہ مقرر کیا ہے جس کا تھم اس نے نوٹے کو دیا تھا، اور جسے (اے محمہ) اب تمہاری طرف ہم نے وحی کے ذریعہ سے بھیجا ہے، اور جس کی ہدایت ہم ابراہیم اور موسی اور موسی اور عیسی کی ودیے چکے ہیں، اس تاکید کے ساتھ کہ قائم کرواس دین کواور اس میں متفرق نہ ہو جاؤ 20 ۔ یہی بات ان مشر کین کوسخت نا گوار ہوئی ہے جس کی طرف اے (محمہ) تم انہیں دعوت دے رہے ہو۔اللہ جسے چاہتا ہے اپنا کرلیتا ہے، اور وہ اپنی طرف آنے کاراستہ اسی کو دکھا تاہے جو اس کی طرف رجوع کرے 21

لوگوں میں جو تفرقہ رونماہواوہ اس کے بعد ہوا کہ ان کے پاس علم آچکا تھا 22 ،اور اس بنا پر ہوا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنا چاہتے تھے 23 ۔ اگر تیر ارب پہلے ہی یہ نہ فرما چکا ہوتا کہ ایک وقت مقرر تک فیصلہ ملتوی رکھا جائے گا توان کا قضیہ چکا دیا گیا ہوتا <mark>24</mark> ۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اُگلوں کے بعد جولوگ تک فیصلہ ملتوی رکھا جائے گا توان کا قضیہ چکا دیا گیا ہوتا <mark>24</mark> ۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اُگلوں کے بعد جولوگ کتاب کے وارث بنائے گئے وہ اس کی طرف سے بڑے اضطراب انگیز شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ 25

چونکہ یہ حالت پیداہو چی ہے اس لیے اے محمہ! اب تم اسی دین کی طرف دعوت دو، اور جس طرح تہمیں حکم دیا گیاہے اس پر مضبوطی کے ساتھ قائم ہو جاؤ، اور ان لوگوں کی خواہشات کا اتباع نہ کرو 26، اور ان سے کہہ دو کہ: "اللہ نے جو کتاب بھی نازل کی ہے میں اس پر ایمان لایا 27 مجھے حکم دیا گیاہے کہ میں تمہارے در میان انصاف کروں 28 ۔ اللہ ہی ہمارارب بھی ہے اور تمہارارب بھی۔ ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے در میان کوئی جھڑ انہیں 30 ۔ اللہ ایک روز ہم سب کو جانا ہے '۔

اللہ کی دعوت پر لبنیک کہے جانے کے بعد جو لوگ (لبنیک کہنے والوں سے) اللہ کے دین کے معاملہ میں جھگڑے کرتے ہیں 19 مان کی جت بازی ان کے رب کے نز دیک باطل ہے، اور ان پر اس کاغضب ہے اور ان کے جنہ عذاب ہے۔

وہ اللہ ہی ہے جس نے حق کے ساتھ یہ کتاب اور میز ان نازل کی ہے 32 ۔ اور تہمیں کیا خبر، شاید کہ فیصلے کی گھڑی قریب ہی آگئی ہو 33 ۔ جولوگ اس کے آنے پر ایمان نہیں رکھتے وہ تواس کے لیے جلدی مجاتے ہیں، گھڑی قریب ہی آگئی ہو وہ تواس سے ڈرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یقیناً وہ آنے والی ہے خوب سن لو، جو لوگ اس گھڑی کے آنے میں شک ڈالنے والی بحثیں کرتے ہیں وہ گر اہی میں بہت دور نکل گئے ہیں۔

اللہ اپنے بندوں پر بہت مہر بان ہے 34 \_ جسے جو بچھ چاہتا ہے دیتا ہے ، 35 وہ بڑی قوت والا اور زبر دست ہے 36 \_ ح

# سورةالشورى حاشيه نمبر: 13 🛕

اس پورے پیراگراف کی عبارت اگر چہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہے، لیکن اس میں متعلم اللہ تعالیٰ نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ متکافی ہیں۔ گویا اللہ جل شانہ اپنے نبی کو ہدایت دے رہا ہے کہ تم یہ اعلان کرو۔ اس طرح کے مضامین قر آن مجید میں کہیں تو گئل (اے نبی، کہو) سے شروع ہوتے ہیں، اور کہیں اس کے بغیر ہی شروع ہو جاتے ہیں، صرف انداز کلام بتا دیتا ہے کہ یہاں متعلم اللہ نہیں بلکہ اللہ کارسول ہے۔ بلکہ بعض مقامات پر تو کلام اللہ کا ہوتا ہے اور متعلم اہل ایمان ہوتے ہیں، جیسے مثلاً سورہ فاتحہ میں ہے، یا متعلم فرشتے ہوتے ہیں، جیسے مثلاً سورہ مریم 24۔25 میں ہے۔

## سورةالشورى حاشيه نمبر: 14 🔼

یہ اللہ تعالیٰ کے مالک کا ئنات اور ولی حقیقی ہونے کا فطری اور منطقی تقاضا ہے۔ جب بادشاہی اور ولایت اسی کی ہے تولا محالہ پھر حاکم بھی وہی ہے اور انسانوں کے باہمی تنازعات و اختلافات کا فیصلہ کرنا اسی کا کام ہے۔ اس کو جولوگ صرف آخرت کے لیے مخصوص سبھتے ہیں، وہ غلطی کرتے ہیں۔ کوئی دلیل اس امرکی نہیں ہے کہ اللہ کی یہ حاکمانہ حیثیت اس دنیا کے لیے نہیں بلکہ صرف موت کی زندگی کے لیے ہے۔ اسی طرح جولوگ اس دنیا میں صرف عقائد اور چند " مذہبی " مسائل تک اسے محدود قرار دیتے ہیں، وہ بھی غلطی پر ہیں۔ قر آن مجید کے الفاظ عام ہیں اور وہ صاف صاف علی الاطلاق تمام نزاعات و اختلافات میں اللہ کو فیصلہ کرنے کا اصل حق دار قرار دے رہے ہیں۔ ان کی روسے اللہ جس طرح آخرت کا مالک یوم الدین ہے اسی طرح اس دنیاکا بھی احکم اللہ بین ہے۔ اور جس طرح وہ اعتقادی اختلافات میں یہ طے کرنے والا ہے کہ حق کیا ہے اس دنیاکا بھی اسی طرح قانونی حیثیت سے بھی وہی یہ طے کرنے والا ہے کہ انسان کے لیے پاک کیا ہے اور باطل کیا، ٹھیک اسی طرح قانونی حیثیت سے بھی وہی یہ طے کرنے والا ہے کہ انسان کے لیے پاک کیا ہے اور باطل کیا، خوات کیا، جائز اور حلال کیا ہے اور حرام و مکروہ کیا، اخلاق میں بدی وزشتی کیا ہے اور نیکی و خوبی کیا، اور نایاک کیا، جائز اور حلال کیا ہے اور حرام و مکروہ کیا، اخلاق میں بدی وزشتی کیا ہے اور نیکی و خوبی کیا، اور نایاک کیا، جائز اور حلال کیا ہے اور قبل کیا، اخلاق میں بدی وزشتی کیا ہے اور نیکی و خوبی کیا،

معاملات میں کس کا کیا حق ہے اور کیا نہیں ہے ، معاشرت اور تدن اور سیاست اور معیشت میں کونسے طریقے درست ہیں اور کونسے غلط۔ آخراسی بنیاد پر تو قر آن میں یہ بات اصولِ قانون کے طور پر شبت کی گئ ہے کہ فَاِنْ تَنَازَعُتُمْ فِیْ شَیْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَی اللّٰهِ وَ الرَّسُوْلِ (النساء-59)، اور مَا کَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّ لَا مُؤْمِنَ تَنَازَعُتُمُ فِی شَیْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَی اللّٰهِ وَ الرَّسُولِ (النساء-59)، اور مَا کَانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لَا مُؤْمِنَ تَنَازَعُتُمُ فِی شَیْءِ وَرُدُولُهُ آمُرًا اَنْ یَکُونَ لَکُمُ الْخِیرَةُ مِنْ آمُرِهِمُ (الاحزاب-36)، اور التَّبِعُوا مَا اُنْزِلَ اِلنَیْکُمُ مِیْنُ دَیِّکُمُ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِیَهُ آوْلِیَا ءَ (الاعراف-3)

پھر جس سیاق وسباق میں یہ آیت آئی ہے اس کے اندریہ ایک اور معنی بھی دے رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اختلافات کا فیصلہ کرنا اللہ تعالیٰ کا محض قانونی حق ہی نہیں ہے جس کے ماننے یانہ ماننے پر آدمی کے کافر و مومن ہونے کا مدارہے ، بلکہ اللہ فی الواقع عملاً بھی حق اور باطل کا فیصلہ کر رہاہے جس کی بدولت باطل اور اس کے پرستار سر فراز کیے جاتے ہیں، خواہ اس فیصلے کے نفاذ میں دنیا والوں کو کتنی ہی تاخیر ہوتے نظر آتی ہو۔ یہ مضمون آگے آیت 24 میں بھی آرہاہے، اور اس سے بہلے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر گزر چکاہے۔ (ملاحظہ ہو تفہیم القرآن، جلد دوم، الرعد، حواشی ۲۳سے ۲۰ ابراہیم، حواثی ۲۱۔ ۲۳ تا ۲۷)

#### سورةالشورى حاشيه نمبر: 15 🛕

یعنی جو اختلافات کا فیصله کرنے والا اصل حاکم ہے۔

#### سورةالشورى حاشيه نمبر: 16 🛕

یہ دو فعل ہیں جن میں سے ایک بصیغهٔ ماضی بیان کیا گیاہے اور دوسر ابصیغهٔ مضارع جس میں استمر ار کامفہوم پایا جاتا ہے۔ صیغہ ماضی میں فرمایا" میں نے اس پر بھروسہ کیا، "یعنی ایک د فعہ میں نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فیصلہ کرلیا کہ جیتے جی مجھے اس کی مدد، اس کی رہنمائی، اس کی حمایت و حفاظت، اور اس کے فیصلے پر اعتماد کرنا ہے۔ پھر صیغہ مضارع میں فرمایا" میں اس کی طرف رجوع کر تاہوں "یعنی جو معاملہ بھی مجھے اپنی زندگی میں پیش آتا ہے، میں اس میں اللہ ہی کی طرف رجوع کیا کر تاہوں۔ کوئی مصیبت، تکلیف، یا مشکل پیش آتی ہے توکسی کی طرف نہیں دیکھتا، اس سے مددمانگتاہوں۔ کوئی خطرہ پیش آتا ہے تواس کی پناہ ڈھونڈ تاہوں اور اس کی حفاظت پر بھر وساکر تاہوں۔ کوئی مسکلہ در پیش ہو تا ہے تواس سے رہنمائی طلب کر تاہوں اور اسی کی تعلیم وہدایت میں اس کا حل یا حکم تلاش کر تاہوں۔ اور کسی سے نزاع ہوتی ہے تواسی کی طرف دیکھتاہوں کہ اس کا آخری فیصلہ وہی کرے گاوریقین رکھتاہوں کہ جو فیصلہ بھی وہ کرے گاوہی حق ہوگا۔

#### سورةالشورى حاشيه نمبر: 17 🛕

اصل الفاظ ہیں گیٹس گیٹ گیٹ گیٹ ہے گئی چیز اس کے مانند جیسی نہیں ہے "مفسرین اور اہل لغت میں سے بعض کہتے ہیں کہ اس میں لفظ مثل پر کاف (حرف تشبیہ) کا اضافہ محاورے کے طور پر کیا گیاہے جس سے مقصود محض بات میں زور پیدا کرنا ہو تا ہے ، اور عرب میں پیر طرز بیان رائج ہے۔ مثلاً شاعر کہتا ہے وقت کی کمثل جُنوع النخل۔ اور ایک دوسر اشاعر کہتا ہے ما ان کمثل ہی الناس من احد۔ بعض دوسرے حضرات کا قول یہ ہے کہ اس جیسا کوئی نہیں کہنے کے بجائے اس کے مثل جیسا کوئی نہیں کہنے میں مبالغہ ہے ، مرادیہ ہے کہ اگر بفرض محال اللہ کا کوئی مثل ہو تا تواس جیسا بھی کوئی نہ ہو تا ، کجا کہ خود داللہ جیسا کوئی ہو۔

#### سورةالشورى حاشيه نمبر: 18 🛕

یعنی بیک وفت ساری کا ئنات میں ہر ایک کی سن رہاہے اور ہر چیز کو دیکھ رہاہے۔

### سورةالشورى حاشيه نمبر: 19 🛕

یہ دلائل ہیں اس امر کے کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کیوں ولی برحق ہے ،اور کیوں اسی پر توکل کرنا صحیح ہے اور کیوں اسی پر توکل کرنا صحیح ہے اور کیوں اسی کی طرف رجوع کیا جانا چاہیے (تشر تک کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القر آن جلد سوم ، النمل ، حواشی ۲۵ تا ۸۳۲ تا ۸۳۳ الروم ، حواشی ۳۱ تا ۲۵ الروم ، حواشی ۲۵ تا ۳۱

#### سورةالشورى حاشيه نمبر: 20 🔼

یہاں اسی بات کو پھر زیادہ وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے جو پہلی آیت میں ارشاد ہوئی تھی۔ اس میں صاف صاف بتایا گیاہے کہ محمد منگانگی کسی نئے مذہب کے بانی نہیں ہیں، نہ انبیاءً میں سے کوئی اپنے کسی الگ مذہب کا بانی گزراہے ، بلکہ اللہ کی طرف ہے ایک ہی دین ہے جسے شروع سے تمام انبیاء پیش کرتے چلے آ رہے ہیں ، اور اسی کو محمد صَلَّاتُنْیَا مجھی بیش کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے حضرت نوح کا نام لیا گیا ہے جو طوفان کے بعد موجو دہ نسل انسانی کے اولین پیغمبر تھے ، اس کے بعد نبی صَلَّاتِیْمِ کا ذکر کیا گیاہے جو آخری نبی ہیں، پھر حضرت ابر اہیم گانام لیا گیاہے جنہیں اہل عرب اپنا پیشوامانتے تھے، اور آخر میں حضرت موسیؓ اور حضرت عیسیٰ کا ذکر کیا گیاہے جن کی طرف یہودی اور عیسائی اپنے مذہب کو منسوب کرتے ہیں۔ اس سے مقصودیہ نہیں ہے کہ انہی پانچ انبیاءً کو اس دین کی ہدایت کی گئی تھی۔ بلکہ اصل مقصدیہ بتاناہے کہ د نیامیں جتنے انبیاء بھی آئے ہیں ، سب ایک ہی دین لے کر آئے ہیں ، اور نمونے کے طور پر ان پانچ جلیل القدر انبیاء گانام لے دیا گیاہے جن سے دنیا کو معروف تزین آسانی شریعتیں ملی ہیں۔ یہ آیت چو نکہ دین اور اس کے مقصود پر بڑی اہم روشنی ڈالتی ہے ، اس لیے ضروری ہے کہ اس پر بوری طرح غور کر کے اسے سمجھا

فرمایا کہ شکر کا تھے۔ اور اصطلاحاً اس سے مراد طریقہ اور ضابطہ اور تعامدہ مقرر کرنا ہے۔ عربی زبان میں اسی اصلاحی معنی کے لحاظ سے تشریع کا لفظ واضی سے مراد طریقہ اور ضابطہ اور قاعدہ مقرر کرنا ہے۔ عربی زبان میں اسی اصلاحی معنی کے لحاظ سے تشریع کا لفظ واضی قانون سازی (Law) کا شارع کا لفظ واضی قانون سازی (Law giver) کا ہم معنی سمجھا جاتا ہے۔ یہ تشریع خداوندی دراصل فطری اور منطقی متیجہ ان قانون (عقل کھا کہ وقر آن میں جگہ جگہ بیان ہوئی ہیں کہ اللہ ہی کا نئات کی ہر چیز کا مالک ہے ، اور وہی انسان کا حقیقی ولی ہے ، اور انسانوں کے در میان جس امر میں بھی اختلاف ہو اس کا فیصلہ کرنا اسی کا کام ہے۔ اب چو نکہ اصولاً اللہ ہی مالک اور ولی اور حاکم ہے ، اس لیے لا محالہ وہی اس کا حق رکھتا ہے کہ انسان کے لیے قانون وضابطہ بنائے اور اسی کی یہ ذمہ داری ہے کہ انسانوں کو یہ قانون وضابطہ دے۔ چنا نچہ اپنی اس ذمہ داری کو وضابطہ بنائے اور اسی کی یہ ذمہ داری ہے کہ انسانوں کو یہ قانون وضابطہ دے۔ چنا نچہ اپنی اس ذمہ داری کو اس نے یوں اداکر دیا ہے۔

پھر فرمایا مین الن پین، "از قسم دین"۔ شاہ ولی اللہ صاحب نے اس کا ترجمہ "از آئین" کیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو تشریع فرمائی ہے اس کی نوعیت آئین کی ہے لفظ "دین" کی جو تشریع فرمائی ہے اس کی نوعیت آئین کی ہے لفظ "دین" کی جو تشریم اس سے پہلے سورہ زُمُر، حاشیہ نمبر 3 میں کر چکے ہیں وہ اگر نگاہ میں رہے تو یہ سمجھنے میں کوئی الجھن پیش نہیں آسکتی کہ دین کے معنی ہی کسی دی سیادت و حاکمیت تسلیم کر کے اس کے احکام کی اطاعت کرنے کے ہیں۔ اور جب یہ لفظ طریقے کے معنی میں بولا جاتا ہے تو اس سے مراد وہ طریقہ ہوتا ہے جسے آدمی واجب الا تباع اور جس کے مقرر کرنے معنی میں بولا جاتا ہے تو اس بنا پر اللہ کے مقرر کیے ہوئے اس طریقے کو دین کی نوعیت رکھنے والی تشریع کہنے کا صاف مطلب یہ ہے کہ اس کی حیثیت محض سفارش (Recommendation) اور وعظ نصیحت کی نہیں ہے ، بلکہ یہ بندوں کے لیے ان کے مالک کا واجب الا طاعت قانون ہے جس کی بیروی نہ کرنے کے کی نہیں ہے ، بلکہ یہ بندوں کے لیے ان کے مالک کا واجب الا طاعت قانون ہے جس کی بیروی نہ کرنے کے

معنی بغاوت کے ہیں اور جو شخص اس کی پیروی نہیں کر تاوہ دراصل اللہ کی سیادت و حاکمیت اور اپنی بندگی کا انکار کر تاہے۔

اس کے بعد ارشاد ہوا کہ دین کی نوعیت رکھنے والی یہ تشریع وہی ہے جس کی ہدایت نوح اور ابراہیم اور موسائ کو دی گئی ہے۔ اس ارشاد سے کئی باتیں نکلی ہیں۔ ایک موسائ کو دی گئی ہے۔ اس ارشاد سے کئی باتیں نکلی ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اس تشریع کو براہ راست ہر انسان کے پاس نہیں بھیجا ہے بلکہ و قباً فو قباً جب اس نے مناسب سمجھا ہے ایک شخص کو اپنار سول مقرر کر کے یہ تشریع اس کے حوالے کی ہے۔ دو سرے یہ کہ یہ تشریع ابتدا سے یکساں رہی ہے۔ ایسانہیں ہے کہ کسی زمانے میں کسی اور قوم کے لیے کوئی دین مقرر کیا گیا ہو اور کسی دو سرے زمانے میں کسی اور قوم کے لیے اس سے مختلف اور متضاد دین بھیج دیا گیا ہو۔ خدا کی طرف سے بہت سے دین نہیں آئے ہیں، بلکہ جب بھی آیا ہے یہی ایک دین آیا ہے۔ تیسرے یہ کہ اللہ کی سیادت و حاکمیت ماننے کے ساتھ ان کو گئی ہے ، اور اس و حی کو حاکمیت کہ نہیں سکتا جب تک وہ اس کے خدا کی سام کو لاز می جز بہونا چا ہے ، کیونکہ آدمی اس تشریع کی اطاعت کر ہی نہیں سکتا جب تک وہ اس کے خدا کی طرف سے مستند (Authentic) ہونے پر مطمئن نہ ہو۔

اس کے بعد فرمایا کہ ان سب انبیاء گو دین کی نوعیت رکھنے والی بیہ تشریع اس ہدایت اور تاکید کے ساتھ دی
گئی تھی کہ اَقِیْہُوا الْلِّیْنَ۔اس فقرے کا ترجمہ شاہ ولی اللہ صاحب نے " قائم کنید دین را" کیاہے، اور شاہ
رفیع الدین صاحب اور شاہ عبد القادر صاحب نے " قائم رکھو دین کو "۔ بیہ دونوں ترجے درست ہیں۔ اقامت
کے معنی قائم کرنے کے بھی ہیں اور قائم رکھنے کے بھی، اور انبیاءً ان دونوں ہی کاموں پر مامور تھے۔ ان کا
پہلا فرض یہ تھا کہ جہاں یہ دین قائم نہیں ہے وہاں اسے قائم کریں۔ اور دوسر افرض یہ تھا کہ جہاں یہ قائم

ہو جائے یا پہلے سے قائم ہو وہاں اسے قائم رکھیں۔ ظاہر بات ہے کہ قائم رکھنے کی نوبت آتی ہی اس وقت ہے جب ایک چیز قائم ہو چکی ہو۔ ورنہ پہلے اسے قائم کرنا ہو گا، پھریہ کوشش مسلسل جاری رکھنی پڑے گی کہ وہ قائم رہے۔ اب ہمارے سامنے دوسوالات آتے ہیں۔

ا یک بیہ کہ دین کو قائم کرنے سے مراد کیاہے؟ دوسرے بیہ کہ خود دین سے کیامرادہے جسے قائم کرنے اور پھر قائم رکھنے کا حکم دیا گیاہے؟ ان دونوں باتوں کو بھی اچھی طرح سمجھ لینا جاہیے۔ قائم کرنے کا لفظ جب کسی مادی یاجسمانی چیز کے لیے استعمال ہو تاہے تو اس سے مر ادبیٹے کو اٹھانا ہو تاہے ، مثلاً کسی انسان یاجانور کو اٹھانا۔ یا پڑی ہوئی چیز کو کھڑا کرناہو تاہے، جیسے بانس یاستون کو قائم کرنا۔ یاکسی چیز کے بکھرے ہوئے اجزاء کو جمع کر کے بلند کرنا ہو تاہے ، جیسے کسی خالی زمین میں عمارت قائم کرنالیکن جو چیزیں مادی نہیں بلکہ معنوی ہوتی ہیں ان کے لیے جب قائم کرنے کالفظ استعمال کیا جاتا ہے تو اس سے مراد اس چیز کی محض تبلیغ کرنانہیں بلکہ اس پر کماحقہ ، عمل در آمد کرنا، اسے رواج دینااور اسے عملاً نافذ کرناہو تاہے۔ مثلاً جب ہم کہتے ہیں کہ فلاں شخص نے اپنی حکومت قائم کی تواس کے معنی بیہ نہیں ہوتے کہ اس نے اپنی حکومت کی طرف دعوت دی، بلکہ یہ ہوتے ہیں کہ اس نے ملک کے لو گوں کو اپنامطیع کر لیااور حکومت کے تمام شعبوں کی ایسی تنظیم کر دی کہ ملک کا سارا انتظام اس کے احکام کے مطابق چلنے لگا۔ اسی طرح جب ہم کہتے ہیں کہ ملک میں عدالتیں قائم ہیں تواس کے معنی بیہ ہوتے ہیں کہ انصاف کرنے کے لیے منصف مقرر ہیں اور وہ مقدمات کی ساعت کررہے ہیں اور فیصلے دیے رہے ہیں ، نہ بیہ کہ عدل وانصاف کی خوبیاں خوب بیان کی جار ہی ہیں اور لوگ ان کے قائل ہورہے ہیں۔اسی طرح جب قر آن مجید میں حکم دیاجا تاہے کہ نماز قائم کروتواس سے مر اد نماز کی دعوت و تبلیغ نہیں ہوتی بلکہ بیہ ہوتی ہے کہ نماز کواس کی تمام شر ائط کے ساتھ نہ صرف خو د ادا کر و بلکہ ایسا انتظام کرو کہ وہ اہل ایمان میں با قاعد گی کے ساتھ رائج ہو جائے۔مسجدیں ہوں۔ جمعہ و

جماعت کا اہتمام ہو۔وفت کی پابندی کے ساتھ اذا نیں دی جائیں۔امام اور خطیب مقرر ہوں۔اور لو گوں کو و قت پر مسجد وں میں آنے اور نماز ادا کرنے کی عادت پڑ جائے۔اس تشریح کے بعدیہ بات سمجھنے میں کوئی دفت پیش نہیں آسکتی کہ انبیاء کو جب اس دین کے قائم کرنے اور قائم رکھنے کا حکم دیا گیا تواس سے مراد صرف اتنی بات نه تھی کہ وہ خو د اس دین پر عمل کریں ، اور اتنی بات بھی نہ تھی کہ وہ دوسروں میں اس کی تبلیغ کریں تا کہ لوگ اس کابر حق ہونا تسلیم کرلیں تو اس سے آگے قدم بڑھا کر پورا کا پورا دین ان میں عملاً رائج اور نافذ کیا جائے تا کہ اس کے مطابق عمل در آمد ہونے لگے اور ہو تارہے۔ اس میں شک نہیں کہ دعوت و تبلیغ اس کام کالاز می ابتدائی مرحلہ ہے جس کے بغیر دوسر امر حلہ پیش نہیں آسکتا۔لیکن ہر صاحب عقل آدمی خو د دیکھ سکتاہے کہ اس حکم میں دعوت و تبلیغ کو مقصو د کی حیثیت نہیں دی گئی ہے ، بلکہ دین قائم کرنے اور قائم رکھنے کو مقصود قرار دیا گیاہے۔ دعوت و تبلیغ اس مقصد کے حصول کا ذریعہ ضرور ہے ، مگر بجائے خو د مقصد نہیں ہے ، کجا کہ کوئی شخص اسے انبیاءً کے مشن کا مقصدِ توحید قرار دے بیٹھے۔ اب دوسرے سوال کو لیجیے۔ بعض لو گوں نے دیکھا کہ جس دین کو قائم کرنے کا حکم دیا گیاہے وہ تمام انبیاءٌ کے در میان مشتر ک ہے ، اور شریعتیں ان سب کی مختلف رہی ہیں ، جبیبا کہ اللہ تعالیٰ خود فرما تاہے : پیکلّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا جاً، اس ليه انهول نے بيرائے قائم كرلى كه لا محاله اس دين سے م اد شرعی احکام وضوابط نہیں ہیں بلکہ صرف توحید و آخرت اور کتاب و نبوت کاماننااور اللہ تعالیٰ کی عبادت بجالاناہے، یاحدسے حداس میں وہ موٹے موٹے اخلاقی اصول شامل ہیں جوسب شریعتوں میں مشتر ک رہے ہیں۔لیکن بیر ایک بڑی سطحی رائے ہے جو محض سر سری نگاہ سے دین کی وحدت اور شر ائع کے اختلاف کو و مکیر کر قائم کر لی گئی ہے ، اور بیہ الیبی خطر ناک رائے ہے کہ اگر اس کی اصلاح نہ کر دی جائے تو آگے بڑھ کر

بات دین و شریعت کی اس تفریق تک جا پہنچے گی جس میں مبتلا ہو کر سینٹ پال نے دین بلا شریعت کا نظریہ پیش کیا اور سیّد نامسے علیہ السلام کی امت کو خراب کر دیا۔ اس لیے کہ جب شریعت دین سے الگ ایک چیز ہے ، اور حکم صرف دین کو قائم کرنے کا ہے نہ کہ شریعت کو، تو لا محالہ مسلمان بھی عیسائیوں کی طرح شریعت کو غیر اہم اور اس کی اقامت کو غیر مقصود بالذات سمجھ کر نظر انداز کر دیں گے اور صرف ایمانیات اور موٹے موٹے اخلاقی اصولوں کے لے کر بیٹھ جائیں گے۔ اس طرح کے قیاسات سے دین کا مفہوم متعین کرنے کے بجائے آخر کیوں نہ ہم خود اللہ کی کتاب سے پوچھ لیس کہ جس دین کو قائم کرنے کا حکم یہاں دیا گیا ہے ، آیا اس سے مر اد صرف ایمانیات اور بڑے بڑے اخلاقی اصول ہی ہیں، یا شرعی احکام بھی۔ قر آن مجید کا جب ہم تنج کرتے ہیں تو اس میں جن چیزوں کو دین میں شار کیا گیا ہے ان میں حسب ذیل چیزیں بھی ہمیں۔ ملتی ہیں۔

# 1. وَمَا آُمِرُوَ اللَّالِيَعُبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ اللَّايْنَ ﴿ حُنَفَآءَ وَيُقِينُمُوا الصَّلُوةَ وَيُؤْتُوا

النَّاكُوةَ وَ ذَلِكَ دِینُ الْقَیِّمَةِ فَیُ (البینہ)۔" اور ان کو حکم نہیں دیا گیا گراس بات کا کہ یکسوہو کر اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے اس کی عبادت کریں اور زکوۃ دیں ، اور یہی راست روملت کا دین ہے۔" اس سے معلوم ہوا کہ نماز اور زکوۃ اس دین میں شامل ہیں ، حالا نکہ ان دونوں کے احکام مختلف شریعتوں میں مختلف رہے ہیں۔ کوئی شخص بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ تمام بچھلی شریعتوں میں نماز کی یہی شکل و ہئیت، یہی اس کے اجزاء، یہی اس کی رکعتیں، یہی اس کا قبلہ ، یہی اس کے او قات ، اور یہی اس کے دوسرے احکام رہے ہیں۔ اسی طرح زکوۃ کے متعلق بھی کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ تمام شریعتوں میں یہی اس کا احکام رہے ہیں۔ اسی طرح زکوۃ کے متعلق بھی کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ تمام شریعتوں میں یہی اس کا احکام رہے ہیں۔ اسی طرح زکوۃ کے متعلق بھی کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ تمام شریعتوں میں یہی اس کا

نصاب، یہی اس کی شرحیں، اور یہی اس کی تحصیل اور تقسیم کے احکام رہے ہیں۔ لیکن اختلاف شر اکع کے باوجو د اللہ تعالیٰ ان دونوں چیزوں کو دین میں شار کر رہاہے۔

2. حُرِّمَتُ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَاللَّمُ وَكَمُ الْخِنْزِيْرِوَمَا أَهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ وَالْمُنْغَنِقَةُ وَ الْمَوْقُوْذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيْحَةُ وَمَا آكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمُ " وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَ آنُ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ لَه ذِيكُمْ فِسْقٌ لَالْمِيكُمْ فَلَا اللَّذِيْنَ كَفَرُوا مِنْ دِيْنِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمُ وَاخْشَوْنِ أَلْيَوْمَ آكْمَلْتُ نَكُمْ دِيْنَكُمْ وَٱتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ تَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا لَهُ مَن اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّاِثْمٍ فَانَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ و المائده)" تمهارے لیے حرام کیا گیامر دار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور جو اللہ کے سواکسی اور کے نام پر ذنح کیا گیا ہو، اور وہ جو گلا گھٹ کر، یا چوٹ کھا کر، یا بلندی سے گر کر، یا ٹکر کھا کر مر اہو، یا جسے کسی در ندے نے پھاڑا ہو، سوائے اس کے جسے تم نے زندہ پاکر ذبح کر لیا، اور وہ جو کسی آستانے پر ذبح کیا گیا ہو، نیزیہ بھی تمہارے لیے حرام کیا گیا کہ تم یانسوں کے ذریعہ سے اپنی قسمت معلوم کرو۔ یہ سب کام فسق ہیں ۔ آج کا فروں کو تمہارے دین کی طرف سے مایوسی ہو چکی ہے لہٰذاتم ان سے نہ ڈروبلکہ مجھ سے ڈرو۔ آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی ہے اور تمہارے لیے اسلام کو تمہارے دین کی حیثیت سے قبول کرلیاہے (لہذا حرام و حلال کی جو قبود تم پر عائد کر دی گئی ہیں ان کی یا بندی کرو)البتہ جو شخص بھوک سے مجبور ہو کر ان میں سے کوئی چیز کھالے ، بغیر اس کے کہ گناہ کی طرف اس کامیلان ہو تو بے شک اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ (" اس سے معلوم ہوا کہ یہ سب

احکام شریعت بھی دین ہی ہیں۔

4. اَلزَّانِيَةُ وَ النَّانِيَةُ وَ النَّانِيَ فَاجُلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ عُهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَ لَا تَأْخُذُكُمْ بِهِمَا كَافَةٌ فِي دِيْنِ اللّهِ إِنْ كُنْتُمُ تُؤُمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ اللّهِ فَى اللّهِ وَالنّور)" زانيه عورت اور مرد، دونول میں سے ہر ایک کوسو کوڑے مارواور ان پرترس کھانے کا جذبہ اللّه کے دین کے معاملہ میں تم کو دامن گیرنہ ہواگر تم الله اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہو "مَا کَانَ لِیَانُحُنُ اَخَاهُ فِی دِیْنِ الْمَلِكِ (یوسف-76) یوسف ایخ بھائی کو بادشاہ کے دین میں پکڑ لینے کا مجازنہ تھا"۔ اس سے معلوم ہوا کہ فوجد ارک قانون ہی ویسف ایخ بھائی کو بادشاہ کے دین میں پکڑ لینے کا مجازنہ تھا"۔ اس سے معلوم ہوا کہ فوجد ارک قانون پر چلے تو وہ خدا کے دین کا پیرو ہے اور اگر بادشاہ کے قانون پر چلے تو وہ خدا کے دین کا پیرو ہے اور اگر بادشاہ کے قانون پر جلے تو وہ خدا کے دین کا پیرو ہے اور اگر بادشاہ کے دین کا پیرو۔

یہ چار تو وہ نمونے ہیں جن میں شریعت کے احکام کو بالفاظ صریح دین سے تعبیر کیا گیاہے۔ لیکن اس کے علاوہ اگر غور سے دیکھا جائے تو معلوم ہو تاہے کہ جن گناہوں پر اللہ تعالیٰ نے جہنم کی دھمکی دی ہے (مثلاً

زنا، سو دخواری، قتل مومن، ینتیم کامال کھانا، باطل طریقوں سے لو گوں کے مال لینا، وغیر ہ)، اور جن جرائم کو خداکے عذاب کاموجب قرار دیاہے (مثلاً عمل قوم لوط،اور لین دین میں قوم شعیب کارویہ)ان کاسد باب لازماً دین ہی میں شار ہو ناچاہیے ، اس لیے کہ دین اگر جہنم اور عذاب الٰہی سے بچانے کے لیے نہیں آیا ہے تو اور کس چیز کے لیے آیا ہے؟ اسی طرح وہ احکام شریعت بھی دین ہی کا حصہ ہونے چاہییں جن کی خلاف ورزی کو خلود فی النار کا موجب قرار دیا گیاہے ، مثلاً میر اث کے احکام ، جن کو بیان کرنے کے بعد آخر میں ارشاد موا ب كه وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَلَّ حُدُودَةً يُدُخِلُهُ نَاراً خَالِداً فِيها وَلَه عَنَابٌ مُنْ هِینٌ (النساء۔14)"جو اللہ اور اسے کے رسول کی نافر مانی اور اللہ کے حدود سے تجاوز کرے گا، الله اس کو دوزخ میں ڈالے گاجس میں وہ ہمیشہ رہے گااور اس کے لیے رسواکن عذاب ہے "۔اسی طرح جن چیزوں کی حرمت اللہ تعالیٰ نے پوری شدت اور قطعیت کے ساتھ بیان کی ہے، مثلاً ماں بہن اور بیٹی کی حرمت، شراب کی حرمت، چوری کی حرمت، جوئے کی حرمت، جھوٹی شہادت کی حرمت، ان کی تحریم کو اگر ا قامت دین میں شامل نہ کیا جائے تواس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ غیر ضروری احکام بھی دے دیے ہیں جن کا اجراء مقصود نہیں ہے۔ علیٰ اہذا القیاس جن کاموں کو اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیاہے ، مثلاً روزہ اور جج، ان کی اقامت کو بھی محض اس بہانے اقامت دین سے خارج نہیں کیا جاسکتا کہ رمضان کے 30 روزے تو پچھلی شریعتوں میں نہ تھے ، اور کعبے کا حج تو صرف اس شریعت میں تھاجو اولا د ابر اہیم کی اساعیلی

دراصل ساری غلط فہمی صرف اس وجہ سے پیدا ہوئی ہے کہ آیت: بِکُلِّ جَعَلْنَا مِنْکُمْ شِرْعَةً قَّ مِنْهَا جاً (ہم نے تم میں سے ہر امت کے لیے ایک شریعت اور ایک راہ مقرر کر دی) کا الٹامطلب لے

کر اسے بیہ معنی پہنا دیے گئے ہیں کہ شریعت چو نکہ ہر امت کے لیے الگ تھی، اور تھم صرف اس دین کے قائم کرنے کا دیا گیاہے جو تمام انبیاء کے در میان مشترک تھا، اس لیے اقامت دین کے تھم میں اقامت شریعت شامل نہیں ہے۔ حالا تکہ در حقیقت اس آیت کا مطلب اس کے بالکل بر عکس ہے۔ سورہ مائدہ میں جس مقام پر ہیہ آیت آئی ہے اس کے پورے سیاق وسباق کو آیت 41سے آیت 50 تک اگر کوئی شخص بغور یڑھے تومعلوم ہو گا کہ اس آیت کا صحیح مطلب یہ ہے کہ جس نبی کی امت کو جو شریعت بھی اللہ تعالیٰ نے دی تھی وہ اس امت کے لیے دین تھی اور اس کے دورِ نبوت میں اسی کی ا قامت مطلوب تھی۔ اور اب چو نکہ سیدنا محمد سَلَاللّٰیُّمِ کا دورِ نبوت ہے۔ اس لیے امتِ محمد بیہ کو جو شریعت دی گئی ہے وہ اس دور کے لیے دین ہے اور اس کا قائم کرناہی دین کا قائم کرناہے۔ رہاان شریعتوں کا اختلاف، تو اس کا مطلب بیہ نہیں ہے کہ خدا کی تجیجی ہوئی شریعتیں باہم متضاد تھیں ، بلکہ اس کا مطلب پیرہے کہ ان کے جزئیات میں حالات کے لحاظ سے کچھ فرق رہاہے۔ مثال کے طور پر نماز اور روزے کو دیکھیے۔ نماز تمام شریعتوں میں فرض رہی ہے ، مگر قبلہ ساری شریعتوں کا ایک نہ تھا، اور اس کے او قات اور رکعات اور اجزاء میں بھی فرق تھا۔ اسی طرح روزہ ہر شریعت میں فرض تھا مگر رمضان کے 30 روزے دوسری شریعتوں میں نہ تھے۔اس سے بیہ نتیجہ نکالنا صحیح نہیں ہے کہ مطلقاً نماز اور روزہ توا قامت دین میں شامل ہے ، مگر ایک خاص طریقت سے نمازیڑ ھنااور خاص ز مانے میں روزہ رکھناا قامت دین سے خارج ہے۔ بلکہ اس سے صحیح طور پر جو متیجہ نکلتا ہے وہ بیر ہے کہ ہر نبی کی امت کے لیے اس وقت کی شریعت میں نماز اور روزے کے لیے جو قاعدے مقرر کیے گئے تھے انہی کے مطابق اس زمانے میں نماز پڑھنا اور روزہ رکھنا دین قائم کرنا تھا، اور اب اقامت دین یہ ہے کہ ان عباد توں کے لیے شریعت محمد یہ میں جو طریقہ رکھا گیاہے ان کے مطابق انہیں ادا کیا جائے۔ انہی دو مثالوں پر دوسرے تمام احکام شریعت کو بھی قیاس کر کیجے۔

قر آن مجید کوجو شخص بھی آئکھیں کھول کرپڑھے گا سے بیہ بات صاف نظر آئے گی کہ بیہ کتاب اپنے ماننے والول کو کفر اور کفار کی رعیت فرض کر کے مغلوبانہ حیثیت میں مذہبی زندگی بسر کرنے کا پروگرام نہیں دے رہی ہے، بلکہ یہ علانیہ اپنی حکومت قائم کرناچاہتی ہے، اپنے پیروؤں سے مطالبہ کرتی ہے کہ وہ دین حق کو فکری، اخلاقی ، تہذیبی اور قانونی و سیاسی حیثیت سے غالب کرنے کے لیے جان لڑا دیں، اور ان کو انسانی زندگی کی اصلاح کاوہ پروگرام دیتی ہے جس کے بہت بڑے جھے پر صرف اسی صورت میں عمل کیا جاسکتا ہے جب حکومت کا اقتدار اہل ایمان کے ہاتھ میں ہو۔ یہ کتاب اپنے نازل کیے جانے کا مقصدیہ بیان کرتی ہے کہ إِنَّا آنْزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتْبِ بِأَلْحَقَّ لِتَعْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا آرْكَ اللَّهُ (النساء- 105)-"اك نبی، ہم نے بیہ کتاب حق کے ساتھ تم پر نازل کی ہے تا کہ تم لو گوں کے در میان فیصلہ کرواس روشنی میں جو اللہ نے تمہیں د کھائی ہے "۔اس کتاب میں ز کوۃ کی تحصیل و تقسیم کے جو احکام دیے گیے ہیں وہ صریحاً اپنے پیچیے ایک ایسی حکومت کا تصور رکھتے ہیں جو ایک مقرر قاعدے کے مطابق زکوۃ وصول کر کے مستحقین تک پہنچانے کا ذمہ لے (التوبہ۔60۔103) اس کتاب میں سود کو بند کرنے کا جو تھم دیا گیاہے اور سود خواری جاری رکھنے والوں کے خلاف جو اعلان جنگ کیا گیاہے (البقرہ 275۔ 279) وہ اسی صورت میں رو بعمل آسکتاہے جب ملک کا سیاسی اور معاشی نظام پوری طرح اہل ایمان کے ہاتھ میں ہو۔اس کتاب میں قاتل سے قصاص لینے کا تھم (البقرہ۔178) چوری پر ہاتھ کا ٹنے کا تھم (المائدہ۔38) زنااور قذف پر حد جاری کرنے کا تھم (النور۔2۔4)اس مفروضے پر نہیں دیا گیاہے کہ ان احکام کے ماننے والے لو گوں کو کفار کی پولیس اور عد التول کے ماتحت رہنا ہو گا۔ اس کتاب میں کفار سے قال کا تھم (لبقرہ۔190۔216) یہ سمجھتے ہوئے نہیں دیا گیا کہ اس دین کے پیرو کفر کی حکومت میں فوج بھرتی کر کے اس حکم کی تعمیل کریں گے۔اس کتاب میں اہل کتاب سے جزیہ لینے کا تھم (التوبہ 29)اس مفروضے پر نہیں دیا گیاہے کہ مسلمان کا فروں کی رعایا ہوتے

ہوئے ان سے جزیہ وصول کریں گے اور ان کی حفاظت کا ذمہ لیں گے۔اور بیہ معاملہ صرف مدنی سور توں ہی تک محدود نہیں ہے۔ مکی صور توں میں بھی دیدہ بینا کو علانیہ بیہ نظر آ سکتاہے کہ ابتداہی سے جو نقشہ پیش نظر تھاوہ دین کے غلبہ واقتدار کا تھانہ کہ کفر کی حکومت کے تحت دین اور اہل دین کے ذمی بن کررہنے کا۔مثال کے طور پر ملاحظہ ہو تفہیم القرآن ، جلد دوم ، بنی اسرئیل، حواشی ۸۹۔۹۹۔۱۰۱، جلد سوم، القصص، ٤ • ١ ـ ٥ • ١، الروم، ١ تا٣، جلد چهارم، الصافات، آيات ١١ ا تا ١٤ ١، حواشي ٩٣ ـ ٤ ٩، ص، ديباجيه اور آيت اا مع حاشیہ ۱۲ (سب سے بڑھ کر جس چیز سے تعبیر کی بیہ غلطی متصادم ہوتی ہے وہ خو در سول اللہ سَتَّا عَلَيْهِمُ کاوہ عظیم الثنان کام ہے جو حضور صَلَّا لَیْنِیِّم نے 23 سال کے زمانہ رسالت میں انجام دیا۔ آخر کون نہیں جانتا کہ آپ نے تبلیغ اور تلوار دونوں سے بورے عرب کو مسخر کیا اور اس میں ایک مکمل حکومت کا نظام ایک مفصل شریعت کے ساتھ قائم کر دیاجو اعتقادات اور عبادات سے لے کر شخصی کر دار ، اجتماعی اخلاق، تہذیب و تدن،معیشت و معاشر ت، سیاست و عدالت اور صلح و جنگ تک زندگی کے تمام گوشوں پر حاوی تھی۔اگر حضور صَلَّى عَلَيْكِم كاس بورے كام كو" اقامت دين "ك اس حكم كى تفسير نه مانا جائے جو اس آيت كے مطابق تمام انبیاءً سمیت آپ کو دیا گیا تھا، تو پھر اس کے دوہی معنی ہو سکتے ہیں۔ یا تو معاذاللہ حضور صَلَّالَیْئِم پریہ الزام عائد کیا جائے کہ آپ مامور تو صرف ایمانیات اور اخلاق کے موٹے موٹے اصولوں کی محض تبلیغ و دعوت پر ہوئے تھے، مگر آپ (صَلَّىٰ ﷺ) نے اس سے تعجاوز كر كے بطور خو د ايك حكومت قائم كر دى اور ايك مفصل قانون بناڈالا جو شر ائع انبیاءً کی قدر مشتر ک سے مختلف بھی تھااور زائد بھی۔ یا پھر اللہ تعالی پریہ الزام ر کھا جائے کہ وہ سورہ شوریٰ میں مذکورہ بالا اعلان کر چکنے کے بعد خو د اپنی بات سے منحر ف ہو گیااور اس نے اپنے آخری نبی سے نہ صرف وہ کام لیاجو اس سورۃ کی اعلان کر دہ "ا قامت دین "سے بہت کچھ زائد اور مختلف تھا، بلکہ اس کام کی جمیل پر اپنے پہلے اعلان کے خلاف یہ دوسر ا اعلان بھی کر دیا کہ آلیوم آئے آگ

نَكُمْ دِیْنَكُمْ (آج میں نے تمہارے لیے تمہارادین مکمل کر دیا)، اعاذ نااللہ من ذالک۔ان دوصور توں کے سواا گر کوئی تیسری صورت ایسی نکلتی ہو جس سے "ا قامت دین" کی بیہ تعبیر بھی قائم رہے اور اللہ یااس کے رسول پر کوئی الزام بھی عائد نہ ہو تا ہو تو ہم ضرور اسے معلوم کرناچاہیں گے۔ ا قامت دین کا تھم دینے کے بعد، آخری بات جواللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ارشاد فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ: لَا تَتَغَفَّ قُوْا فِيهِ هِ-" دين ميں تفرقه نه برپاكرو"، يا"اس كے اندر متفرق نه ہو جاؤ"۔ دين ميں تفرقه سے مراد یہ ہے کہ آدمی دین کے اندر اپنی طرف سے کوئی نرالی بات ایسی نکالے جس کی کوئی معقول گنجائش اس میں نہ ہو اور اصر ار کرے کہ اس کی نکالی ہوئی بات کے ماننے ہی پر کفر وایمان کا مدار ہے ، پھر جو ماننے والے ہو ل انہیں لے کرنہ ماننے والوں سے جدا ہو جائے۔ بیہ نرالی بات کئی طرح کی ہوسکتی ہے۔ وہ بیہ بھی ہوسکتی ہے کہ دین میں جو چیز نہ تھی وہ اس میں لا کر شامل کر دی جائے۔ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ دین میں جو بات شامل تھی اسے نکال باہر کیا جائے۔ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ دین کی نصوص میں تحریف کی حد تک بینچی ہوئی تاویلات کر کے نرالے عقائد اور انو کھے اعمال ایجاد کیے جائیں۔ اور پیہ بھی ہوسکتی ہے کہ دین کی باتوں میں رد وبدل کر کے اس کاحلیہ بگاڑا جائے ، مثلاً جو چیز اہم تھی اسے غیر اہم بنادیا جائے اور جو چیز حدسے حد مباح کے در جے میں تھی اسے فرض وواجب بلکہ اس سے بھی بڑھا کر اسلام کار کن رکین بناڈالا جائے۔اسی طرح کی حرکتوں سے انبیاء کی امتوں میں پہلے تفرقہ بریا ہوا، پھر رفتہ رفتہ ان فرقوں کے مذاہب بالکل الگ مستقل ادیان بن گئے جن کے ماننے والوں میں اب بیہ تصور تک باقی نہیں رہاہے کہ مجھی ان سب کی اصل ایک تھی۔ اس تفرقے کا اس جائز اور معقول اختلاف رائے سے کوئی تعلق نہیں ہے جو دین کے احکام کو سمجھنے اور نصوص پر غور کرکے ان سے مسائل مستنط کرنے میں فطری طور پر اہل علم کے در میان واقع ہو تاہے اور جس کے لیے

خود کتاب اللہ کے الفاظ میں لغت اور محاور ہے اور قواعد زبان کے لحاظ سے گنجائش ہوتی ہے۔ (اس موضوع پر مزید تفصیلی بحث کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن، جلد اول ، البقرہ، حاشیہ ۲۲۰، آل عمران، حواشی ۲۱۔ ۱۔ النساء ۲۱ تا ۲۱ المائدہ ۱۰ الانعام ۶۱، جلد دوم ، النحل، حواشی ۱۱ تا ۲۱، جلد سوم ، الانبیاء، حواشی ۱۲ تا ۲۶، المائدہ ۱۰ المومنون ۶۵ تا ۶۸ نا گفصص ، ۲۷ تا ۶۷، الروم ، ۵۰ ۵۱)۔

## سورةالشورى حاشيه نمبر: 21 🛕

یہاں پھر وہی بات دہر ائی گئی ہے جو اس سے پہلے آیت 8۔ 9 میں ارشاد ہو چکی ہے اور جس کی تشری ہم حاشیہ نمبر 11 میں کر چکے ہیں۔ اس جگہ یہ بات ارشاد فرمانے کا مدعایہ ہے کہ تم ان لوگوں کے سامنے دین کی صاف شاہر اہ پیش کر رہے ہو اور یہ نادان اس نعمت کی قدر کرنے کے بجائے الٹے اس پر بگڑ رہے ہیں۔ مگر انہی کے در میان انہی کی قوم میں وہ لوگ موجو دہیں جو اللّٰہ کی طرف رجوع کر رہے ہیں اور اللّٰہ بھی انہیں کھینج کھینج کو گئی اس نعمت کو پائے اور کوئی اس پر خار کھینج کھینج کر اپنی طرف لارہا ہے۔ اب یہ اپنی اپنی قسمت ہے کہ کوئی اس نعمت کو پائے اور کوئی اس پر خار کھائے۔ مگر اللّٰہ کی بانٹ اندھی بانٹ نہیں ہے۔ وہ اس کو اپنی طرف کھینچتا ہے جو اس کی طرف بڑھے۔ دور بھاگنے والوں کے بیجھے دوڑ نااللّٰہ کاکام نہیں ہے۔

#### سورةالشورى حاشيه نمبر: 22 🛕

یعنی تفرقے کا سبب بیہ نہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء نہیں بھیجے تھے اور کتابیں نازل نہیں کی تھیں اس وجہ سے لوگ راہ راست نہ جاننے کے باعث اپنے اپنے الگ مذاہب اور مدارسِ فکر اور نظام زندگی خود ایجاد کر بیٹے، بلکہ بیہ تفرقہ ان میں اللہ کی طرف سے علم آ جانے کے بعد رونماہوا۔ اس لیے اللہ اس کا ذمہ دار نہیں ہے بلکہ وہ لوگ خود اس کے ذمہ دار ہیں جنہوں نے دین کے صاف صاف اصول اور شریعت کے واضح احکام سے ہے کہ کرنئے نئے مذاہب ومسالک بنائے۔

# سورةالشورى حاشيه نمبر: 23 🛕

یعنی اس تفرقه پر دازی کا محرک کوئی نیک جذبه نہیں تھا، بلکہ یہ اپنی نرالی ایج د کھانے کی خواہش، اپناالگ حجنڈ ابلند کرنے کی فکر، آپس کی ضدم ضدا، ایک دوسرے کوزَک دینے کی کوشش، اور مال وجاہ کی طلب کا نتیجہ تھی۔ ہوشیار اور حوصلہ مندلو گوں نے دیکھا کہ بندگان خدااگر سیدھے سیدھے خدا کے دین پر چلتے رہیں توبس ایک خداہو گاجس کے آگے لوگ حجکیں گے۔ایک رسول ہو گاجس کولوگ پیشوااور رہنماما نیں گے ، ایک کتاب ہو گی جس کی طرف لوگ رجوع کریں گے ، اور ایک صاف عقیدہ اور بے لاگ ضابطہ ہو گا جس کی پیروی وہ کرتے رہیں گے۔اس نظام میں ان کی اپنی ذات کے لیے کوئی مقام امتیاز نہیں ہو سکتا جس کی وجہ سے ان کی مشیخت چلے ، اور لوگ ان کے گر د جمع ہوں ، اور ان کے آگے اور سر بھی جھائیں اور جیبیں بھی خالی کریں۔ یہی وہ اصل سبب تھاجو نئے نئے عقائد اور فلسفے ، نئے نئے طر زعبادت اور مذہبی مراسم اور نئے نئے نظام حیات ایجاد کرنے کا محرک بنااور اسی نے خلق خدا کے ایک بڑے جھے کو دین کی صاف شاہر اہ سے ہٹا کر مختلف راہوں میں پراگندہ کر دیا۔ پھریہ پراگند گی ان گروہوں کی باہمی بحث و جدال اور مذہبی و معاشی اور سیاسی کشکش کی بدولت شدید تلخیوں میں تبدیل ہوتی چلی گئی ، یہاں تک کہ نوبت ان خونریزیوں تک پہنچی جن کے چھینٹوں سے تاریخ سرخ ہور ہی ہے۔

# سورةالشورى حاشيه نمبر: 24 🛕

یعنی دنیاہی میں عذاب دے کر ان سب لوگوں کا خاتمہ کر دیا جاتا جو گمر اہیاں نکالنے اور جان بوجھ کر ان کی پیروی کرنے کے مجرم تھے ، اور صرف راہ راست پر چلنے والے باقی رکھے جاتے ، جس سے یہ بات واضح ہو جاتی کہ خداکے نز دیک حق پر کون ہیں اور باطل پر کون۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ دوٹوک فیصلہ قیامت تک کے لیے ملتوی کر رکھا ہے ، کیونکہ دنیا میں یہ فیصلہ کر دینے کے بعد بنی نوع انسان کی آزمائش بے معنی ہو جاتی ہے۔

#### سورةالشورى حاشيه نمبر: 25 🛕

مطلب میہ ہے کہ ہر نبی اور اس کے قریبی تابعین کا دور گزر جانے کے بعد جب پیچیلی نسلوں تک کتاب اللہ پہنچی توانہوں نے اسے یقین واعتماد کے ساتھ نہیں لیابلکہ وہ اس کے متعلق سخت شکوک اور ذہنی الحجنوں میں مبتلا ہو گئیں۔ اس حالت میں ان کے مبتلا ہو جانے کے بہت سے وجوہ تھے جنہیں ہم اس صورت حال کا مطالعہ کر کے باسانی سمجھ سکتے ہیں جو تورات وانجیل کے معاملہ میں پیش آئی ہے۔ ان دونوں کتابوں کو اگلی نسلوں نے ان کی اصلی حالت پر ان کی اصل عبارت اور زبان میں محفوظ رکھ کر پیچھلی نسلوں تک نہیں پہنچایا۔ ان میں خداکے کلام کے ساتھ تفسیر و تاریخ اور ساعی روایات اور فقہاء کے نکالے ہوئے جزئیات کی صورت میں انسانی کلام گڈمڈ کر دیا۔ ان کے ترجموں کو اتنارواج دیا کہ اصل غائب ہو گئی اور صرف ترجمے باقی رہ گئے۔ ان کی تاریخی سند بھی اس طرح ضائع کر دی کہ اب کوئی شخص بھی پورے یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ جو کتاب اس کے ہاتھ میں ہے وہ وہی ہے جو حضرت موسیؓ یا حضرت عیسیؓ کے ذریعہ سے د نیاوالوں کو ملی تھی۔ پھر ان کے اکابر نے و قتاً فو قتاً مذہب،الہیات، فلسفہ، قانون،طبعیات،نفسیات اور اجتماعیات کی ایسی بحثیں چھیڑیں اور ایسے نظام فکر بناڈالے جن کی بھول تھلیوں میں پھنس کر لو گوں کے لیے یہ طے کرنا محال ہو گیا کہ ان پیچیدہ راستوں کے در میان حق کی سید ھی شاہر اہ کونسی ہے۔ اور چونکہ کتاب اللہ اپنی اصل حالت اور قابل اعتماد صورت میں موجود نہ تھی، اس لیے لوگ کسی ایسی سند کی طرف رجوع بھی نہ کر سکتے تھے جوحق کو ماطل سے تمیز کرنے میں مد د کرتی۔

## سورةالشورى حاشيه نمبر: 26 🛕

یعنی ان کوراضی کرنے کے لیے اس دین کے اندر کوئی ردوبدل اور کمی بیشی نہ کرو۔ "کچھ لو اور کچھ دو" کے اصول پر ان گمر اہ لو گوں سے کوئی مصالحت نہ کرو۔ ان کے اوہام اور تعصبات اور جاہلانہ طور طریقوں کے لیے دین میں کوئی گنجائش محض اس لا لچ میں آکر نہ نکالو کہ کسی نہ کسی طرح یہ دائرہ اسلام میں آجائیں۔ جس کوماننا ہے ، خدا کے اصلی اور خالص دین کو، جیسا کہ اس نے بھیجا ہے ، سید ھی طرح مان لے ، ورنہ جس جہنم میں جاکر گرنا چاہے گر جائے۔ خدا کا دین لوگوں کی خاطر نہیں بدلا جا سکتا۔ لوگ اگر اپنی فلاح چاہتے ہیں تو خود اپنے آپ کوبدل کر اس کے مطابق بنائیں۔

#### سورةالشورى حاشيه نمبر: 27 🛕

بالفاظ دیگر ، میں ان تفرقہ پر دازلو گوں کی طرح نہیں ہوں جو خدا کی جیجی ہوئی بعض کتابوں کو مانتے ہیں اور بعض کو نہیں مانتے۔ میں ہر اس کتاب کو مانتا ہوں جسے خدانے بھیجا ہے۔

## سورةالشورى حاشيه نمبر: 28 🛕

اس جامع فقرے کے کئی مطلب ہیں:

ایک مطلب سے ہے کہ میں ان ساری گروہ بندیوں سے الگ رہ کر بے لاگ انصاف پبندی اختیار کرنے پر مامور ہوں۔ میر اکام سے نہیں ہے کہ کسی گروہ کے حق میں اور کسی کے خلاف تعصب بر توں۔ میر اسب انسانوں سے یکسال تعلق ہے ، اور وہ ہے سر اسر عدل وانصاف کا تعلق۔ جس کی جو بات حق ہے ، میں اس کا ساتھی ہوں ، خواہ وہ غیر وں کا غیر ہی کیوں نہ ہو۔ اور جس کی جو بات حق کے خلاف ہے میں اس کا مخالف ساتھی ہوں ، خواہ وہ میر ا قریب ترین رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ دو سر امطلب سے ہے کہ میں جس حق کو تمہارے سامنے پیش کرنے پر مامور ہوں اس میں کسی کے لیے بھی کوئی امتیاز نہیں ہے ، بلکہ وہ سب کے لیے یکسال سامنے پیش کرنے پر مامور ہوں اس میں کسی کے لیے بھی کوئی امتیاز نہیں ہے ، بلکہ وہ سب کے لیے یکسال سے۔ اس میں این اور غیر ، بڑے اور چھوٹے ، غریب اور امیر ، شریف اور کمین کے لیے الگ الگ حقوق

نہیں ہیں، بلکہ جو کچھ ہے وہ سب کے لیے حق ہے،جو گناہ ہے وہ سب کے لیے گناہ ہے،جو حرام ہے وہ سب کے لیے حرام ہے،اور جو جرم ہے وہ سب کے لیے جرم ہے۔اس بے لاگ ضابطے میں میری اپنی ذات کے لیے بھی کوئی استثناء نہیں۔

تیسرا مطلب بیہ ہے کہ میں دنیا میں عدل قائم کرنے پر مامور ہوں۔میرے سپر دید کام کیا گیاہے کہ میں لو گوں کے در میان انصاف کروں ، اور ان بے اعتدالیوں اور بے انصافیوں کا خاتمہ کر دوں جو تمہاری زند گیوں میں اور تمہارے معاشر ہے میں یائی جاتی ہیں۔

ان تین مطالب کے علاوہ اس فقرے کا ایک چو تھا مطلب بھی ہے جو مکہ معظمہ میں نہ کھلا تھا مگر ہجرت کے بعد کھل گیا، اور وہ بیہ ہے کہ میں خدا کا مقرر کیا ہوا قاضی اور جج ہوں، تمہارے در میان انصاف کرنامیری

#### سورةالشورى حاشيه نمبر: 29 🛕

یعنی ہم میں سے ہر ایک اپنے اپنے عمل کاخود ذمہ دار وجوابدہ ہے۔ تم اگر نیکی کروگے تواس کا کچل ہمیں نہیں پہنچ جائے گا، بلکہ تم ہی اس سے متمتع ہو گے۔ اور ہم اگر برائی کریں گے تواس کی یا داش میں تم نہیں کپڑے جاؤگے ، بلکہ ہمیں خو دہی اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ یہی بات سورہ بقرہ ، آیت 139 ، سورہ یونس ، آیت 41، سورہ ہو د، آیت 35، اور سورہ فضص، آیت 55 میں اس سے پہلے ارشاد ہو چکی ہے (ملاحظہ ہو تفهيم القرآن، جلد اول، البقره، حاشيه ١٢٩، جلد دوم، يونس، حاشيه ٩٩، هو د، حاشيه ٣٩، القصص، حاشيه ٧٤)

## سورةالشورى حاشيه نمبر: 30 🛕

یعنی معقول دلا کل سے بات سمجھانے کاجو حق تھاوہ ہم نے ادا کر دیااب خواہ مخواہ تو تو میں میں کرنے سے کیا حاصل۔تم اگر جھگڑا کرو بھی تو ہم تم سے جھگڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔

## سورةالشورى حاشيه نمبر: 31 🛕

یہ اشارہ ہے اس صورت حال کی طرف جو کے میں اس وقت آئے دن پیش آر ہی تھی۔ جہاں کسی کے متعلق لوگوں کو معلوم ہو جاتا کہ وہ مسلمان ہو گیاہے ، ہاتھ دھو کر اس کے بیچھے پڑجاتے ، مدتوں اس کی جان ضیق میں کیے رکھتے ، نہ گھر میں اسے چین لینے دیا جاتا نہ محلے اور برادری میں ، جہاں بھی وہ جاتا ایک نہ ختم ہونے والی بحث جھڑ جاتی جس کا مدعا یہ ہوتا کہ کسی طرح وہ محمد صَلَّا اللَّامِیُّ کا ساتھ جھوڑ کر اسی جاہلیت میں پلٹ آئے جس سے وہ نکلاہے۔

# سورةالشورى حاشيه نمبر: 32 🛕

میزان سے مراد اللہ کی شریعت ہے جو ترازو کی طرح تول کر صحیح اور غلط، حق اور باطل، ظلم اور عدل، راستی اور ناراستی کا فرق واضح کر دیتی ہے۔ اوپر نبی سَلَّاتُیْلِیْ کی زبان سے یہ کہلوایا گیا تھا کہ: اُمِوْتُ لِاَعْدِلَ بَیْنَکُمْ (مُجھے حکم دیا گیا ہے کہ تمہارے در میان انصاف کروں)۔ یہاں بتا دیا گیا کہ اس کتاب پاک کے ساتھ وہ میزان آگئ ہے جس کے ذریعہ سے یہ انصاف قائم کیا جائے گا۔

## سورةالشورى حاشيه نمبر: 33 🛕

یعنی جس کو سیدھا ہونا ہے بلاتا خیر سیدھا ہو جائے۔ فیصلے کی گھڑی کو دور سمجھ کرٹالنا نہیں چاہیے۔ ایک سانس کے متعلق بھی آدمی یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ اس کے بعد دوسرے سانس کی اسے مہلت ضرور ہی مل جائے گی۔ ہرسانس آخری سانس ہو سکتا ہے۔

## سورةالشورى حاشيه نمبر: 34 🛕

اصل میں لفظ مَطِینے فی استعمال ہواہے جس کا پورامفہوم "مہربان" سے ادا نہیں ہو تا۔ اس لفظ میں دومفہوم شامل ہیں۔ ایک بید کہ اللہ اپنے بندوں پر بڑی شفقت وعنایت رکھتا ہے۔ دوسر سے یہ کہ وہ بڑی باریک بنی شامل ہیں۔ ایک بید کہ وہ بڑی باریک بنی سے ساتھ ان کی دقیق ترین ضروریات پر بھی نگاہ رکھتا ہے جن تک کسی کی نگاہ نہیں پہنچ سکتی، اور انہیں اس

طرح پورا کرتاہے کہ وہ خود بھی محسوس نہیں کرتے کہ ہماری کونسی ضرورت کب کسنے پوری کر دی۔ پھر یہاں بندوں سے مراد محض اہل ایمان نہیں، بلکہ تمام بندے ہیں، یعنی اللّٰہ کا یہ لطف اس کے سب بندوں پر عام ہے۔

# سورةالشورى حاشيه نمبر: 35 🛕

مطلب ہیہ ہے کہ اس لطیف عام کا نقاضا ہے نہیں ہے کہ سب بندوں کو سب کچھ یکسال دے دیا جائے۔ اگر چہ وہ اپنے خزانوں سے دے سب ہی کورہا ہے، مگر اس عطا اور دین میں یکسانیت نہیں ہے۔ کسی کو کوئی چیز دی ہے توکسی دو سرے کو کوئی اور چیز۔ کسی کو ایک چیز زیادہ دی ہے توکسی اور کو کوئی دو سری چیز فراوانی کے ساتھ عطا فرمادی ہے۔

#### سورةالشورى حاشيه نمبر: 36 🔼

یعنی اس کی عطاو بخشش کابیہ نظام اس کے اپنے زور پر قائم ہے۔ کسی کابیہ بل بو تا نہیں ہے کہ اسے بدل سکے ، یا زبر دستی اس سے پچھ لے سکے ، یاکسی کو دینے سے اس کوروک سکے۔

#### رکو۳۳

مَنْ كَانَيُرِيْدُ حَرْثَ اللَّاحِرَةِ نَزِدُلَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَيُرِيْدُ حَرْثَ اللُّانْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَالَهُ فِي الْاحِرَةِ مِنْ تَصِيْبِ ﴿ آمْ لَكُمْ شُرَكُوا شَرَعُوا لَكُمْ مِنَ الدِّيْنِ مَا لَمْ يَأْذَنَّ بِهِ اللّهُ وَلَوْ لَا كَلِمَةُ الْفَصِّلِ لَقُضِى بَيْنَهُمُ ۗ وَإِنَّ الظَّلِمِينَ لَهُمْ عَنَابٌ اَلِيمٌ ﴿ تَرَى الظَّلِمِينَ مُشَفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوْا وَهُوَوَاقِعٌ بِهِمْ أُوَالَّذِينَ امَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ فِي رَوْضَتِ الْجَبّْتِ أَنَهُمْ مَّا يَشَآءُوْنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَا لِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيْرُ ﴿ ذَٰلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِيْنَ أَمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّلِحْتِ قُلُ لَّا اَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ اجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبِي وَ مَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً تَّزِدُلَهُ فِيهَا حُسْنًا أَنَ اللهَ غَفُورٌ شَكُورٌ ﴿ آمْ يَقُولُونَ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَنِبًا فَإِن يَشَا اللهُ يَغْتِمُ عَلَى قَلْبِكَ ۚ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمْتِهٖ ۚ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِم وَ يَعْفُوا عَنِ السَّيِّاتِ وَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿ وَيَسْتَعِيبُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ وَيَزِيْدُهُمْ مِّنْ فَضَلِهِ ۗ وَالْحَفِرُونَ لَهُمْ عَذَا بُّ شَدِيْدٌ ﴿ وَالْحِالْمَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ بَسَطَ اللَّهُ الرِّذُقَ لِعِبَادِم لَبَغَوا فِي الْأَرْضِ وَلْكِنْ يُّنَزِّلُ بِقَلَرٍ مَّا يَشَآءُ ۚ إِنَّهُ بِعِبَادِم خَبِيُرُّ بَصِيْرٌ ﴿ وَهُوَالَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِمَا قَنَطُوْا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَالُوَلِيُّ الْحَيِيْلُ ﴿ وَمِنُ الْيَهِ خَلْقُ السَّمُوتِ وَ الْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَآبَّةٍ ۗ وَهُوَعَلَى جَمْعِهُمْ إِذَا يَشَآءُ

#### رکوع ۳

جو کوئی آخرت کی تھیتی چاہتا ہے اس کی تھیتی کو ہم بڑھاتے ہیں، اور جو دنیا کی تھیتی چاہتا ہے اسے دنیا ہی میں سے دیتے ہیں مگر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے 37 ۔

کیا یہ لوگ پچھ ایسے شریکِ خدار کھتے ہیں جنہوں نے ان کے لیے دین کی نوعیت رکھنے والا ایک ایساطریقہ مقرر کر دیاہے جس کا اللہ نے اون نہیں دیا؟ 38 اگر فیصلے کی بات پہلے طے نہ ہو گئی ہوتی توان کا قضیہ چادیا گیا ہوتا 29 سے بھی ان ظالموں کے لیے دروناک عذاب ہے۔ تم دیکھو گے کہ یہ ظالم اس وقت اپنے کیے کے انجام سے ڈر رہے ہوں گے اور وہ ان پر آکر رہے گا۔ بخلاف اس کے جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں وہ جنت کے گلتانوں میں ہوں گے ، جو پچھ بھی وہ چاہیں گے اپنے رہ کے ہاں جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں وہ جنت کے گلتانوں میں ہوں گے ، جو پچھ بھی وہ چاہیں گے اپنے رہ کے ہاں بائیس گے ، بھی بڑا فضل ہے۔ یہ ہو وہ چیز جس کی خوش خبر کی اللہ اپنے بندوں کو دیتا ہے جنہوں نے مان لیا اور نیک عمل کیے ۔ اے بی ، ان لوگوں سے کہہ دو کہ میں اس کام پر تم سے کسی اجرکا طالب نہیں ہوں 40 ، البتہ قرابت کی محبت ضرور چاہتا ہوں 14 ۔ جو کوئی بھلائی کمائے گاہم اس کے لیے اس بھلائی میں خوبی کا اضافہ کر دیں گے ۔ بے شک اللہ بڑا در گزر کرنے والا قدر دان ہے ۔ 12۔

کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے اللہ پر جھوٹا بہتان گھڑلیا ہے؟ 43 اگر اللہ چاہے تو تمہارے دل پر مہر کر دے 44 دوہ باطل کو مٹادیتا ہے اور حق کو اپنے فرمانوں سے حق کر دکھاتا ہے 45 وہ سینوں کے چھپے ہوئے راز جانتا ہے۔ گاوہی ہے جو اپنے بندول سے توبہ قبول کرتا ہے اور برائیوں سے در گزر کرتا ہے، حالال کہ تم لوگوں کے سب افعال کا اُسے علم ہے 47 دوہ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کی دعا قبول

کر تاہے اور اپنے فضل سے ان کو اور زیادہ دیتا ہے۔ رہے انکار کرنے والے ، تو ان کے لیے درد ناک سزا ہے۔

اگر اللہ اپنے بندوں کو کھلارزق دے دیتا تو وہ زمین میں سرکشی کا طوفان برپاکر دیتے، مگر وہ ایک حساب سے جو لوگوں جننا چاہتا ہے نازل کرتا ہے، یقیناً وہ اپنے بندول سے باخبر ہے اور ان پر نگاہ رکھتا ہے 48 ۔ وہی ہے جو لوگوں کے مالیوس ہو جانے کے بعد مینہ برساتا ہے اور اپنی رحمت بھیلا دیتا ہے، اور وہی قابل تعریف ولی ہے 49 اس کی نشانیوں میں سے ہے یہ زمین اور آسانوں کی پیدائش، اور یہ جاندار مخلو قات جو اس نے دونوں جگہ کھیلار کھی ہیں 60 ۔ وہ جب چاہے انہیں اکٹھا کر سکتا ہے 51 ۔ ہے ۳

#### سورةالشورى حاشيه نمبر: 37 🛕

گزشتہ آیت میں دو حقیقتیں بیان کی گئی تھیں جن کامشاہدہ ہم ہر وقت ہر طرف کررہے ہیں۔ایک بیہ کہ تمام بندوں پر اللہ کالطف عام ہے۔ دوسرے بیہ کہ اس کی عطاو بخشش اور رزق رسانی سب کے لیے یکسال نہیں ہے بلکہ اس میں فرق و تفاؤت پایا جاتا ہے۔اب اس آیت میں بتایا جارہاہے کہ اس لطف اور رزق رسانی میں جزوع تفاؤت تو بے شار ہیں مگر ایک بہت بڑا اصولی تفاوت بھی ہے ،اور وہ بیہ ہے کہ آخرت کے طالب کے لیے ایک طرح کارزق ہے اور دنیا کے طالب کے لیے دوسری طرح کارزق۔

یہ ایک بڑی اہم حقیقت ہے جسے ان مختصر الفاظ میں بیان فرمایا گیا ہے۔ ضرورت ہے کہ اسے بوری تفصیل کے ساتھ سمجھ لیا جائے، کیونکہ بیہ ہر انسان کو اپنارویہ متعین کرنے میں مد د دیتی ہے۔

آخرت اور دنیا، دونوں کے لیے سعی و عمل کرنے والوں کو اس آیت میں کسان سے تشبیہ دی گئی ہے جو زمین تیار کرنے سے لے کر فصل کے تیار ہونے تک مسلسل عرق ریزی اور جال فشانی کرتا ہے اور یہ ساری مختیں اس غرض کے لیے کرتا ہے کہ اپنی کھیتی میں جو بچے وہ بور ہاہے اس کی فصل کاٹے اور اس کے کھیل سے متمتع ہو۔ لیکن نیت اور مقصد کے فرق، اور بہت بڑی حد تک طرز عمل کے فرق سے بھی، آخرت کی کھیتی بونے والے کسان کے در میان فرق عظیم واقع ہو جاتا ہے، اس لیے دونوں کی محتوں کے متاتی کے در میان فرق عظیم واقع ہو جاتا ہے، اس لیے دونوں کی محتوں کے متاتی کے در میان مرت کے بیں، حالا نکہ دونوں کے کام کرنے کی جگہ یہی بی معنوں کے نتائج و ثمر ات بھی اللہ تعالی نے مختلف رکھے ہیں، حالا نکہ دونوں کے کام کرنے کی جگہ یہی

آخرت کی تھیتی ہونے والے کے متعلق اللہ تعالیٰ نے بیہ نہیں فرمایا کہ دنیا اسے نہیں ملے گی۔ دنیا تو کم یازیادہ بہر حال اس کو ملنی ہی ہے، کیونکہ یہاں اللہ جُل شائہ کے لطف عام میں اس کا بھی حصہ ہے اور رزق نیک وبد سبجی کو یہاں مل رہاہے۔ لیکن اللہ نے اسے خوش خبری دنیا ملنے کی نہیں بلکہ اس بات کی سنائی ہے کہ اس کی

آخرت کی کھیتی بڑھائی جائے گی ، کیونکہ اسی کاوہ طالب ہے اور اسی کے انجام کی اسے فکر لاحق ہے۔اس کھیتی کے بڑھائے جانے کی بہت سی صور تیں ہیں۔مثلاً جس قدر زیادہ نیک نیتی کے ساتھ وہ آخرت کے لیے عملِ صالح کر تا جائے گا سے اور زیادہ نیک عمل کی توفیق عطا کی جائے گی اور اس کاسینہ نیکیوں کے لیے کھول دیا جائے گا۔ پاک مقصد کے لیے پاک ذرائع اختیار کرنے کا جب وہ تہیہ کرلے گا تواس کے لیے پاک ہی ذرائع میں برکت دی جائے گی اور اللہ اس کی نوبت نہ آنے دے گا کہ اس کے لیے خیر کے سارے دروازے بند ہو کر صرف شر ہی کے دروازے کھلے رہ جائیں۔ اور سب سے زیادہ بیہ کہ دنیا میں اس کی تھوڑی نیکی بھی آ خرت میں کم از کم دس گنی تو بڑھائی ہی جائے گی ، اور زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے ، ہز اروں لا کھوں گنی بھی اللہ جس کے لیے جاہے گابڑھادے گا۔ رہاد نیا کی تھیتی بونے والا، یعنی وہ شخص جو آخرت نہیں جا ہتااور سب کچھ د نیاہی کے لیے کر تاہے ، اسے اللہ تعالیٰ نے اس کی محنت کے دو نتائج صاف صاف سنا دیے ہیں۔ ایک بیہ کہ خواہ وہ کتنا ہی سر مارے ، جس قدر دنیاوہ حاصل کرنا جا ہتا ہے وہ پوری کی پوری اسے نہیں مل جائے گی ، بلکہ اس کا ایک حصہ ہی ملے گا، جتنا اللہ نے اس کے لیے مقرر کر دیا ہے۔ دوگسرے یہ کہ اسے جو پچھ ملناہے بس د نیاہی میں مل جائے گا، آخرت کی بھلائیوں میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔

#### سورةالشورى حاشيه نمبر: 38 🛕

اس آیت میں شُرَکاء سے مراد، ظاہر بات ہے کہ وہ شریک نہیں ہیں جن سے لوگ دعائیں مانگتے ہیں، یا جن کی نذر و نیاز چڑھاتے ہیں، یا جن کے آگے پوجا پاٹ کے مراسم اداکرتے ہیں۔ بلکہ لامحالہ ان سے مراد وہ انسان ہیں جن کولوگوں نے شریک فی الحکم مشہر الیاہے، جن کے سکھائے ہوئے افکار وعقائد اور نظریات اور فلسفوں پر لوگ ایمان لاتے ہیں، جن کی دی ہوئی قدروں کو مانتے ہیں، جن کے پیش کیے ہوئے اخلاقی اصولوں اور تہذیب و ثقافت کے معیاروں کو قبول کرتے ہیں، جن کے مقرر کیے ہوئے قوانین اور طریقوں

## سورةالشورى حاشيه نمبر: 39 🔼

یعنی اللہ کے مقابلہ میں یہ الیمی سخت جسارت ہے کہ اگر فیصلہ قیامت پر نہ اٹھار کھا گیاہو تا تو دنیاہی میں ہر اس شخص پر عذاب نازل کر دیاجا تا جس نے اللہ کا بندہ ہوتے ہوئے ، اللہ کی زمین پر خو د اپنا دین جاری کیا، اور وہ سب لوگ بھی تباہ کر دیے جاتے جنہوں نے اللہ کے دین کو چھوڑ کر دوسر وں کے بنائے ہوئے دین کو قبول کیا۔

#### سورةالشورى حاشيه نمبر: 40 🛕

"اس کام "سے مرادوہ کوشش ہے جو نبی مُنگالٹیٹیم لو گوں کو خدا کے عذاب سے بچانے اور جنت کی بشارت کا مستحق بنانے کے لیے کررہے تھے۔

#### سورةالشورى حاشيه نمبر: 41 🛕

اصل الفاظ ہیں: اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبِي لِيني ميں تم سے كوئى اجر نہيں چاہتا مگر " قربى "كى محبت ضرور چاہتا ہوں۔اس لفظ" قربیٰ" کی تفسیر میں مفسرین کے در میان بڑااختلاف واقع ہو گیاہے۔ ایک گروہ نے اس کو قرابت (رشت دری) کے معنی میں لیاہے اور آیت کا مطلب پیربیان کیاہے کہ "میں تم سے اس کام پر کوئی اجر نہیں چاہتا، مگریہ ضرور چاہتا ہوں کہ تم لوگ (یعنی اہل قریش) کم از کم اس رشتہ داری کا تولحاظ کروجومیرے اور تمہارے در میان ہے۔ چاہیے توبیہ تھا کہ تم میری بات مان لیتے۔ لیکن اگر تم نہیں مانتے تو بیہ ستم تو نہ کرو کہ سارے عرب میں سب سے بڑھ کرتم ہی میری د شمنی پر تل گئے ہو "۔ بیہ حضرت عبداللہ بن عبائس کی تفسیر ہے جسے بکٹر ت راویوں کے حوالہ سے امام احمد ، بخاری ، مسلم ، تر مذی ، ابن جریر، طبر انی، بیہقی، اور ابن سعد و غیر ہم نے نقل کیاہے، اوریہی تفسیر مجاہد، عکر مہ، قیادہ، سدی، ابومالک، عبد الرحمٰن بن زید بن اسلم ، ضحاک ، عطاء بن دینار اور دو سرے اکابر مفسرین نے بھی بیان کی ہے۔ دوسرا گروہ" قربیٰ" کو قرب اور تقرب کے معنی میں لیتاہے ، اور آیت کا مطلب بیہ بیان کر تاہے کہ " میں تم سے اس کام پر کوئی اجر اس کے سوانہیں جا ہتا کہ تمہارے اندر اللّٰد کے قرب کی جاہت پیدا ہو جائے "لیعنی تم ٹھیک ہو جاؤ،بس یہی میر ااجر ہے۔ بیہ تفسیر حضرت حسن بھری سے منقول ہے ،اور ایک قول قما دہ سے بھی اس کی تائیر میں نقل ہواہے بلکہ طبر انی کی ایک روایت میں ابن عباسؓ کی طرف بھی یہ قول منسوب کیا گیا ہے۔ خود قرآن مجید میں ایک دوسرے مقام پر یہی مضمون ان الفاظ میں ارشاد ہوا ہے: قُلُ سَاّ أَسْعَلُكُ مُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِلَّا مَنْ شَآءً أَنْ يَتَّخِذَ إلى رَبِّه سَبِيلًا (الفرقان-57)-"ان س کہہ دو کہ میں اس کام پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میری اجرت بس یہی ہے کہ جس کا جی چاہے وہ اپنے رب کاراستہ اختیار کرلے۔

" تیسر اگروہ" قرنی "کوا قرب (رشتہ داروں) کے معنی میں لیتا ہے،اور آیت کامطلب یہ بیان کر تاہے کہ " میں تم سے اس کام پر کوئی اجر اس کے سوانہیں چاہتا کہ تم میرے اقارب سے محبت کرو"۔ پھر اس گروہ کے بعض حضرات اقارب سے تمام بنی عبد المطلب مر ادلیتے ہیں ، اور بعض اسے صرف حضرت علیؓ و فاطمہ ؓ اور ان کی اولا دیک محدود رکھتے ہیں۔ یہ تفسیر سعید بن جُبیر اور عمرو بن شعیب سے منقول ہے ، اور بعض روایات میں یہی تفسیر ابن عباس اور حضرت علی بن حسین از نین العابدین) کی طرف منسوب کی گئی ہے۔ لیکن متعد د وجوہ سے بیہ تفسیر کسی طرح بھی قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ اول تو جس وفت مکہ معظمہ میں سورہ شوریٰ نازل ہوئی ہے اس وقت حضرت علیؓ و فاطمہ ؓ کی شادی تک نہیں ہوئی تھی، اولا د کا کیا سوال۔ اور بنی عبد المطلب میں سب کے سب نبی صَلَّالَتْ مِیم کا ساتھ نہیں دے رہے تھے ، بلکہ ان میں سے بعض تھلم کھلا د شمنوں کے ساتھی تھے۔ اور ابولہب کی عداوت کو تو ساری د نیا جانتی ہے۔ دوسرے ، نبی صَلَّاعَلَیْمِ کے رشتہ دار صرف بنی عبد المطلب ہی نہ تھے۔ آپ کی والدہ ماجدہ، آپ کے والد ماجد اور آپ کی زوجہ محتر مہ حضرت خدیجہ ﷺ کے واسطے سے قریش کے تمام گھرانوں میں آپ کی رشتہ داریاں تھیں اور ان سب گھرانوں میں آپ صَمَّاتُنْ اللّٰهِ عَلَيْهِ مِن صحابی بھی تھے اور بدترین دشمن بھی۔ آخر حضور کے لیے بیہ کس طرح ممکن تھا کہ ان سب ا قرباء میں سے آپ صرف بنی عبد المطلب کو اپنار شتہ دار قرار دے کر اس مطالبہ محبت کو انہی کے لیے مخصوص رکھتے۔ تیسری بات،جو ان سب سے زیادہ اہم ہے ، وہ بیہ ہے کہ ایک نبی جس بلند مقام پر کھڑا ہو کر دعوت الی اللہ کی بیکار بلند کر تاہے ، اس مقام سے اس کار عظیم پر بیہ اجر مانگنا کہ تم میرے رشتہ داروں سے محبت کرو، اتنی گری ہوئی بات ہے کہ کوئی صاحب ذوق سلیم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اللہ نے نبی کو بیہ

بات سکھائی ہو گی اور نبی نے قریش کے لو گوں میں کھڑے ہو کریہ بات کہی ہو گی۔ قرآن مجید میں انبیاءً کے جوقصے آئے ہیں ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی اٹھ کر اپنی قوم سے کہتا ہے کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو اللہ رب العالمیں کے ذمہ ہے۔ (یونس 72۔ ہود 29۔51۔ الشعراء 109-127-145-164-180)۔ سورہ کیس نبی کی صداقت جانچنے کا معیاریہ بتایا گیاہے کہ وہ اپنی دعوت میں بے غرض ہو تاہے (آیت 21)۔خود نبی صَلَّالِیَّامِّم کی زبان سے قرآن یاک میں بارباریہ کہلوایا گیا ہے کہ میں تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہو (الا نعام 90۔ پوسف 104۔ المؤمنون 72۔ الفر قان 57۔ سبا 47۔ ص82۔ الطور 40۔ القلم 46)۔ اس کے بعدیہ کہنے کا آخر کیا موقع ہے کہ میں اللہ کی طرف بلانے کاجو کام کر رہاہوں اس کے عوض تم میرے رشتہ داروں سے محبت کرو۔ پھریہ بات اور بھی زیادہ بے موقع نظر آتی ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس تقریر کے مخاطب اہل ایمان نہیں بلکہ کفار ہیں۔ اوپر سے ساری تقریر ان ہی سے خطاب کرتے ہوئے ہوتی چلی آرہی ہے ،اور آگے بھی روئے سخن ان ہی کی طرف ہے۔اس سلسلہ کلام میں مخالفین سے کسی نوعیت کا اجر طلب کرنے کا آخر سوال ہی کہاں پیدا ہو تاہے۔ اجر توان لو گوں سے مانگا جاتا ہے جن کی نگاہ میں اس کام کی کوئی قدر ہو جو کسی شخص نے ان کے لیے انجام دیا ہو۔ کفار حضور صَمَّا اللّٰهُ عِلْمُ كَ اس كام كى كون سى قدر كررہے تھے كہ آپ ان سے يہ بات فرماتے كہ يہ خدمت جو ميں نے تمہاری انجام دی ہے اس پرتم میرے رشتہ داروں سے محبت کرنا۔ وہ تو الٹااسے جرم سمجھ رہے تھے اور اس کی بنایر آپ کی جان کے دریے تھے۔

#### سورةالشورى حاشيه نمبر: 42 🛕

یعنی جان بوجھ کر نافرمانی کرنے والے مجر مین کے برعکس ، نیکی کی کوشش کرنے والے بندوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کامعاملہ بیہ ہے کہ۔

- 2. ان کے کام میں جو کو تاہیاں رہ جاتی ہیں ، یانیک عمل کی پو نجی وہ لے کر آتے ہیں اللہ اس پر ان کی قدر افزائی کر تاہے اور انہیں زیادہ اجر عطا فرما تاہے۔

#### سورةالشورى حاشيه نمبر: 43 🛕

اس سوالیہ فقرے میں سخت ملامت کا انداز پایاجا تاہے۔ مطلب سے ہے کہ اے نبی، کیایہ لوگ اس قدر جری اور بے باک ہیں کہ تم جیسے شخص پر افترا، اور وہ بھی افتراء علی اللہ جیسے گھناؤنے فعل کا الزام رکھتے ہوئے انہیں ذراشرم نہیں آتی ؟ یہ تم پر تہمت لگاتے ہیں کہ تم اس قرآن کوخود تصنیف کرکے جھوٹ موٹ اللہ کی طرف منسوب کرتے ہو؟

#### سورةالشورى حاشيه نمبر: 44 🔼

یعنی اتنے بڑے جھوٹ صرف وہی لوگ بولا کرتے ہیں جن کے دلوں پر مہر لگی ہوئی ہے۔ اگر اللہ چاہے تو تہمیں ہی ان میں شامل کر دے۔ مگر اس کا یہ فضل ہے کہ اس نے تمہیں اس گروہ سے الگ رکھا ہے۔ اس جواب میں ان لوگوں پر شدید طنز ہے جو نبی سَلَّا اَلَّا اِللّٰہ ہم رہے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ اے نبی سَلَّا اَلْاَ اِللّٰہ اِن لوگوں نے تمہیں بھی اپنی قماش کا آدمی سمجھ لیا ہے۔ جس طرح یہ خود اپنی اغراض کے لیے ہر بڑے سے بڑا جھوٹ بول جاتے ہیں ، انہوں نے خیال کیا کہ تم بھی اسی طرح اپنی دکان چرکا نے کے لیے ایک جھوٹ گھڑ لائے ہو۔ لیکن یہ اللہ کی عنایت ہے کہ اس نے تمہارے دل پر وہ مہر نہیں لگائی ہے جو ان کے دلوں پر لگار کھی ہے۔

# سورةالشورى حاشيه نمبر: 45 🛕

یعنی یہ اللہ کی عادت ہے کہ وہ باطل کو مجھی پائیداری نہیں بخشااور آخر کار حق کو حق ہی کر کے دکھا دیتا ہے۔
اس لیے اے نبی سُلَّا اُلْمَانِیْمُ ، تم ان جھوٹے الزامات کی ذرہ بر ابر پر وانہ کر و، اور اپناکام کیے جاؤ۔ ایک وقت آئے
گا کہ یہ سارا جھوٹ غبار کی طرح اڑجائے گا اور جس چیز کو تم پیش کر رہے ہو اس کا حق ہونا عیاں ہو جائے گا۔
سورة الشوری حاشیہ نمبر: 46 △

یعنی اس کو معلوم ہے کہ بیہ الزامات تم پر کیوں لگائے جارہے ہیں اور بیہ ساری تگ و دَوجو تنہمیں زک دینے کے لیے کی جارہی ہے اس کے بیچھے در حقیقت کیااغر اض اور کیا نتین کام کررہی ہیں۔

#### سورةالشورى حاشيه نمبر: 47 🛕

پچپلی آیت کے معاً بعد توبہ کی ترغیب دینے سے خود بخود یہ مضمون نکاتا ہے کہ ظالمو، سچے نبی پر یہ جھوٹے الزامات رکھ کر کیوں اپنے آپ کو اور زیادہ خدا کے عذا ہے کا مستحق بناتے ہو، اب بھی اپنی ان حرکتوں سے باز آ جاؤاور توبہ کر لو تو اللہ معاف فرما دے گا۔ توبہ کے ایک معنی یہ ہیں کہ آ دمی اپنے کیے پر نادم ہو، جس برائی کاوہ مر تکب ہوا ہے یا ہو تارہا ہے اس سے باز آ جائے، اور آ کندہ اس کا ار تکاب نہ کرے۔ نیز یہ بھی توبہ کا لازمی تقاضا ہے کہ جو برائی کسی شخص نے پہلے کی ہے اس کی تلافی کرنے کی وہ اپنی حد تک پوری کوشش کرے ، اور جہاں تلافی کی کوئی صورت ممکن نہ ہو، وہاں اللہ سے معافی مانگے اور زیادہ سے زیادہ نئیلیاں کرکے اس دھے کو دھو تارہے جو اس نے اپنے دامن پر لگالیا ہے۔ لیکن کوئی توبہ اس وقت تک حقیقی توبہ نہیں ہے جب تک کہ وہ اللہ کوراضی کرنے کی نیت سے نہ ہو۔ کسی دوسری وجہ یاغرض سے کسی برے فعل کو چھوڑ دینا سرے سے توبہ کی تعریف ہی میں نہیں آ تا۔

## سورةالشورى حاشيه نمبر: 48 🛕

جس سلسلہ کلام میں یہ بات ارشاد ہوئی ہے اسے نظر میں رکھا جائے تو صاف محسوس ہوتا ہے کہ یہاں دراصل اللہ تعالیٰ اس بنیادی سبب کی طرف اشارہ فرمار ہاہے جو کفار مکہ کی سرکشی میں کام کر رہا تھا۔ اگر چپہ روم وایران کے مقابلہ میں ان کی کوئی ہستی نہ تھی اور گر دوپیش کی قوموں میں وہ ایک پس ماندہ قوم کے ایک تجارت پیشه قبیلے ، یا بالفاظ دیگر ، بنجاروں سے زیادہ حیثیت نہ رکھتے تھے ، مگر اپنی اس ذراسی دنیا میں ان کو دوسرے عربوں کی بہ نسبت جوخو شحالی اور بڑائی نصیب تھی اس نے ان کو اتنامغرور ومتکبر بنادیا تھا کہ وہ اللہ کے نبی کی بات پر کان د ھرنے کے لیے کسی طرح تیار نہ تھے ، اور ان کے سر داران قبائل اس کو اپنی کسر شان سمجھتے تھے کہ محد بن عبداللہ (سَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِمُ) ان کے پیشوا ہوں اور وہ ان کی پیروی کریں۔اسی پر فرمایا جارہا ہے کہ اگر کہیں ہم ان چھوٹے ظرف کے لو گوں پر واقعی رزق کے دروازے کھول دیتے توبیہ بالکل ہی پھٹ پڑتے ، مگر ہم نے انہیں دیکھ کر ہی ر کھاہے ، اور ناپ تول کر ہم انہیں بس اتناہی دے رہے ہیں جو ان کو آپے سے باہر نہ ہونے دے۔ اس معنی کے لحاظ سے بیر آیت دوسرے الفاظ میں وہی مضمون ادا کر رہی ہے جو سوره توبه، آیت 68۔ 70، الکہف، آیات 32۔ 42۔ القصص، آیات 75۔ 82۔ الروم، آیت 9۔ سبا، آیت 34۔36۔ اور المومن آیات 82۔85 میں بیان ہواہے۔

#### سورةالشورى حاشيه نمبر: 49 🛕

یہاں ولی سے مراد وہ ہستی ہے جو اپنی پیدا کر دہ ساری مخلوق کے معاملات کی متولی ہے ، جس نے بندوں کی حاجات وضر وریات بوری کرنے کا ذمہ لے رکھا ہے۔

# سورةالشورى حاشيه نمبر: 50 🔼

یعنی زمین میں بھی اور آسانوں میں بھی۔ یہ کھلا اشارہ ہے اس طرف کہ زندگی صرف زمین پر ہی نہیں پائی جاتی، بلکہ دوسرے سیاروں میں بھی جاند ار مخلو قات موجو دہیں۔

#### سورةالشورى حاشيه نمبر: 51 △

یعنی جس طرح وہ انہیں بھیلا دینے پر قادرہے اسی طرح وہ انہیں جمع کر لینے پر بھی قادرہے ،لہذا یہ خیال کرنا غلطہے کہ قیامت نہیں آسکتی اور تمام اولین و آخرین کو بیک وقت اٹھا کر اکٹھا نہیں کیا جا سکتا۔

Quranurdu.com

#### رکومم

وَ مَا آصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيْبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ آيْدِيْكُمْ وَ يَعْفُوْا عَنْ كَثِيْرٍ ﴿ وَمَا آنُتُمُ بِمُعْجِزِيْنَ فِي الْأَرْضِ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ قَالِيَّ قَالَانَصِيْرِ فَ وَمِنْ اليِّيهِ الْجَوَادِ فِي الْبَحْرِ كَالْاَعْلَامِ اللهِ إِنْ يَّشَأْ يُسْكِنِ الرِّيْحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِمَ عَلَى ظَهْرِهِ أَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايْتٍ تِكُلِّ صَبَّادٍ شَكُودٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْكَاكِسَبُوا وَيَعْفُ عَنَ كَثِيْرٍ ﴿ قَا يَعْلَمَ الَّذِيْنَ يُجَادِلُونَ فِيَ الْيِنَا مَا لَهُمْ مِنْ تَحِيْصِ فَيَا أُوْتِيْتُمُ مِنْ شَيْءٍ فَتَنَاعُ الْحَيْوةِ اللَّانْيَا وَمَا عِنْدَاللهِ خَيْرٌ وَّ اَبْقَى لِلَّذِيْنَ أَمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿ وَالَّذِيْنَ يَجُتَنِبُونَ كَبِّيرَ الْإِثْمِ وَ الْفَوَاحِشَ وَ إِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ ﴿ وَالَّذِيْنَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَ أَقَامُوا الصَّلُوةَ "وَامْرُهُمُ شُوْرَى بَيْنَهُمُ "وَمِتَّا رَزَقُنْهُمُ يُنْفِقُوْنَ ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا آصَابَهُمُ الْبَغَيُ هُمُ يَنْتَصِرُونَ ﴿ وَجَزَوُا سَيِّعَةٍ سَيِّعَةٌ مِّثُلُهَا ۚ فَنَ عَفَا وَ اَصْلَحَ فَاجُرُهُ عَلَى اللهِ ۗ إِنَّهُ لَا يُعِبُّ الظَّلِمِيْنَ ﴿ وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْلَ ظُلْمِهِ فَأُولَيِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِّنْ سَبِيلِ ﴿ إِنَّمَا السَّبِيُلُ عَلَى الَّذِيْنَ يَظُلِمُوْنَ النَّاسَ وَيَبْغُوْنَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَ إِكَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيمٌ اللهُ وَلَمَنْ صَبَرَوَ غَفَرَاتٌ ذٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴿

#### رکوع ۲

تم پرجو مصیبت بھی آئی ہے، تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے آئی ہے، اور بہت سے قصوروں سے وہ ویسے ہی در گزر کر جاتا ہے 52 ۔ تم زمین میں اپنے خدا کو عاجز کر دینے والے نہیں ہو، اور اللہ کے مقابلے میں تم کوئی حای و ناصر نہیں رکھتے۔ اس کی نشانیوں میں سے ہیں یہ جہاز جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح نظر آتے ہیں۔ اللہ جب چاہے ہوا کو ساکن کر دے اور یہ سمندر کی پیٹے پر کھڑے کے کھڑے دہ جائیں۔۔۔ اس میں بڑی نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو کمال در جہ صبر وشکر کرنے والا ہو 53 ۔۔۔۔۔۔یا(ان پر سوار ہونے والوں کے) بہت سے گناہوں سے در گزر کرتے ہوئے ان کے چند ہی کر تو توں کی پاداش میں انہیں ڈبو دے ، اور اس وقت ہماری آیات میں جھڑے کرنے والوں کو پیتہ چل جائے کہ ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہے 54 ۔

جو پھے بھی تم او گوں کو دیا گیا ہے وہ محض دنیا کی چندروزہ زندگی کا سر وسامان ہے، 55 اور جو پھے اللہ کے ہاں ہے وہ بہتر بھی ہے اور پائدار بھی 56 وہ ان لو گوں کے لیے ہے جو ایمان لائے ہیں اور اپنے رب پر بھر وسہ کرتے ہیں جو بڑے بڑے بڑے بڑے گاہوں اور بے حیائی کے کاموں سے پر ہیز کرتے ہیں 85 اور اگر غضہ آجائے تو در گزر کر جا تے ہیں 69 ، جو بڑے بڑے گاہوں اور بے حیائی کے کاموں سے پر ہیز کرتے ہیں اپنے معاملات آپس کے مشورے سے چلاتے ہیں 60 ، نماز قائم کرتے ہیں ، اپنے معاملات آپس کے مشورے سے چلاتے ہیں 61 ، ہم نے جو پھے بھی رزق انہیں دیا ہے اس میں سے خرج کرتے ہیں 62 ، اور جب ان پر زیادتی کی جاتی ہے تو اس کا مقابلہ کرتے ہیں 63 ۔۔۔۔ بر ائی 64 کا بدلہ ولی ہی بر ائی ہے 65 ، پھر جو کوئی معاف کر دے اور اصلاح کرے اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے 66 ، اللہ ظالموں کو پیند نہیں کر تا 67 ۔ اور جو لوگ ظلم ہونے کے بعد بدلہ لیں ان کو ملامت نہیں کی جاسکی ، ملامت کے مستحق تو وہ ہیں جو دو سروں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق زیاد تیاں کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے در د ناک عذا ہے ۔ البتہ جو شخص صبر سے کام لے اور در گزر کرے تو یہ بڑی اولوالعزمی کے کاموں میں سے ہے 68 ۔ طاب

# سورةالشورى حاشيه نمبر: 52 🛕

واضح رہے کہ یہاں تمام انسانی مصائب کی وجہ بیان نہیں کی جارہی ہے ، بلکہ روئے سخن ان لوگوں کی طرف ہے جو اس وقت مکہ معظمہ میں کفر و نافر مانی کا ار تکاب کر رہے تھے۔ ان سے فرمایا جارہا ہے کہ اگر اللہ تمہارے سارے قصوروں پر گرفت کر تا تو تمہیں جیتا ہی نہ چھوڑ تا، لیکن یہ مصائب جو تم پر نازل ہوئے ہیں (غالبًا اشارہ ہے مکہ کے قحط کی طرف) یہ محض بطور تنبیہ ہیں تا کہ تم ہو ش میں آؤ، اور اپنے اعمال کا جائزہ لے کر دیکھو کہ اپنے رب کے مقابلے میں تم نے کیاروش اختیار کرر کھی ہے اور یہ سمجھنے کی کوشش کرو کہ جس خداسے تم بغاوت کر رہے ہواس کے مقابلے میں تم کئے بے بس ہو، اور یہ جانو کہ جنہیں تم اپناول و کارساز بنائے بیٹھے ہو، یا جن طاقتوں پر تم نے بھر وسہ کرر کھا ہے ، وہ اللہ کی پکڑ سے بچانے میں تم ہارے کسی کام نہیں بنائے بیٹھے ہو، یا جن طاقتوں پر تم نے بھر وسہ کرر کھا ہے ، وہ اللہ کی پکڑ سے بچانے میں تم ہارے کسی کام نہیں ہو سکتیں

مزید توضیح کے لیے بیبیان کر دینا بھی ضروری ہے کہ جہاں تک مومن مخلص کا تعلق ہے اس کے لیے اللہ کا قانون اس سے مختلف ہے۔ اس پر جو تکلیفیں اور مصیبتیں بھی آتی ہیں وہ سب اس کے گناہوں اور خطاؤں کا کفارہ بنتی چلی جاتی ہیں۔ حدیث صحیح میں ہے کہ: مَا یُصیبُ الہُسلمَ مِنُ نَصَبِ ولا وَصَبِ ولا وَصَبِ ولا وَصَبِ ولا وَصَبِ ولا حزن ولا اذًی ولا غیم حتی الشوکة یُشاکھُ الا کفی اللہ بھا من خطایا او۔ ( بخاری و مسلم ) مسلمان کو جو رئے اور دکھ اور فکر اور غم اور تکلیف اور پریثانی بھی پیش آتی ہے، حتی کہ ایک کا ٹا بھی اگر اس کو چجتا ہے تو اللہ اللہ اس کا کلمہ بلند کرنے اللہ اس کا کلمہ بلند کرنے اللہ اس کا کلمہ بلند کرنے کے لیے کوئی مومن بر داشت کرتا ہے ، تو وہ محض کو تاہوں کا کفارہ ہی نہیں ہوتے بلکہ اللہ کے ہاں ترقی در جات کا ذریعہ بھی بنتے ہیں۔ ان کے بارے میں بیہ تصور کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ وہ گناہوں کی مزائے طور پر نازل ہوتے ہیں۔

## سورةالشورى حاشيه نمبر: 53 🛕

"صبر کرنے والے "سے مرادوہ شخص ہے جواپنے نفس کو قابو میں رکھے اور اچھے اور برے تمام حالات میں بندگی کے رویے پر ثابت قدم رہے۔ جس کا حال ہے نہ ہو کہ اچھاوقت آئے تو اپنی ہستی کو بھول کر خداسے باغی اور بندوں کے حق میں ظالم بن جائے، اور براوقت آ جائے تو دل چھوڑ بیٹھے اور ہر ذلیل سے ذلیل حرکت کرنے پر اتر آئے۔ "شکر کرنے والے "سے مرادوہ شخص ہے جسے تقدیر اللی خواہ کتناہی او نچا اٹھالے جائے، وہ اسے اپنا کمال نہیں بلکہ اللہ کا احسان ہی سمجھتارہے، اور وہ خواہ کتناہی نیچ گرادیا جائے، اس کی نگاہ اپنی محرومیوں کے بجائے ان نعمتوں پر ہی مرکوزرہے جو برے سے برے حالات میں بھی آدمی کو حاصل رہتی ہیں، اور خوشحالی و بد حالی، دونوں حالتوں میں اس کی زبان اور اس کے دل سے اپنے رہ کا شکر ہی ادا

## سورةالشورى حاشيه نمبر: 54 △

قریش کے لوگوں کو اپنے تجارتی کاروبار کے سلسلے میں حبش اور افریقہ کے ساحلی علاقوں کی طرف بھی جانا ہو تا تھا، اور ان سفر وں میں وہ باد بانی جہازوں اور کشتیوں پر بحر احمرسے گزرتے تھے جو ایک بڑا خطرناک سمندر ہے۔ اس میں اکثر طوفان اٹھتے رہتے ہیں اور زیر آب چٹانیں کثرت سے ہیں جن سے طوفان کی حالت میں طراح بانے کا اندیشہ ہو تا ہے۔ اس لیے جس کیفیت کا نقشہ اللّٰہ تعالیٰ نے یہاں کھینچاہے اسے قریش کے لوگ اپنے ذاتی تجربات کی روشنی میں پوری طرح محسوس کرسکتے تھے۔

## سورةالشورى حاشيه نمبر: 55 🛆

یعنی بیہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پر آدمی پھول جائے۔ بڑی سے بڑی دولت بھی جو دنیا میں کسی شخص کو ملی ہے ، ایک تھوڑی سی مدت ہی کے لیے ملی ہے۔ چند سال وہ اس کو برت لیتا ہے اور پھر سب کچھ جھوڑ کر دنیا سے ،ایک تھوڑی سی مدت ہی جے لیے ملی ہے۔ چند سال وہ اس کو برت لیتا ہے اور پھر سب کچھ حجوڑ کر دنیا سے خالی ہاتھ رخصت ہو جاتا ہے۔ پھر وہ دولت بھی چاہے بہی کھاتوں میں کتنی ہی بڑی ہو، عملاً اس کا ایک

قلیل ساحصہ ہی آدمی کے اپنے استعال میں آتا ہے۔ اس مال پر انز اناکسی ایسے انسان کا کام نہیں ہے جو اپنی اور اس مال و دولت کی ، اور خو د اس د نیا کی حقیقت کو سمجھتا ہو۔

#### سورةالشورى حاشيه نمبر: 56 🛕

یعنی وہ دولت اپنی نوعیت و کیفیت کے لحاظ سے بھی اعلیٰ در جے کی ہے ،اور پھر و قتی وعار ضی بھی نہیں ہے بلکہ ابدی اور لازوال ہے۔

#### سورةالشورى حاشيه نمبر: 57 🛕

الله پر تو کل کو یہاں ایمان لانے کالازمی تقاضا، اور آخرت کی کامیابی کے لیے ایک ضروری وصف قرار دیا گیا ہے۔ تو کل کے معنی بیر ہیں کہ:اولاً، آدمی کواللہ تعالٰی کی رہنمائی پر کامل اعتماد ہواور وہ یہ سمجھے کہ حقیقت کاجو علم، اخلاق کے جواصول، حلال و حرام کے جو حدود، اور دنیامیں زندگی بسر کرنے کے لیے جو قواعد وضوابط اللہ نے دیے ہیں وہی برحق ہیں اور انہی کی پیروی میں انسان کی خیر ہے۔ ثانیاً، آدمی کا بھروسہ اپنی طاقت، قابلیت، اپنے ذرائع و وسائل، اپنی تدابیر، اور اللہ کے سوا دوسر ول کی امداد و اعانت پر نہ ہو، بلکہ وہ پوری طرح یہ بات ذہن نشین رکھے کہ دنیااور آخرت کے ہر معاملے میں اس کی کامیابی کااصل انحصار اللہ کی توفیق و تائید پرہے،اور اللہ کی توفیق و تائید کاوہ اسی صورت میں مستحق ہو سکتاہے جبکہ وہ اس کی رضا کو مقصو دبنا کر، اس کے مقرر کی ہوئے حدود کی پابندی کرتے ہوئے کام کرے۔ ثالثاً، آدمی کوان وعدوں پر پورا بھروسہ ہو جو الله تعالیٰ نے ایمان و عمل صالح کارویہ اختیار کرنے والے اور باطل کے بجائے حق کے لیے کام کرنے والے بندوں سے کیے ہیں ، اور ان ہی وعدوں پر اعتماد کرتے ہوئے وہ ان تمام فوائد اور منافع اور لذائذ کو لات مار دے جو باطل کی راہ پر جانے کی صورت میں اسے حاصل ہوتے نظر آتے ہوں ، اور ان سارے نقصانات اور تکلیفوں اور محرومیوں کو انگیز کر جائے جو حق پر استقامت کی وجہ سے اس کے نصیب میں آئیں ۔ تو کل کے معنی کی اس تشر تک سے بیہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ایمان کے ساتھ اس کا کتنا گہر ا تعلق ہے ، اور اس کے بغیر جو ایمان محض خالی خولی اعتراف وا قرار کی حد تک ہو اس سے وہ شاندار نتائج کیوں نہیں حاصل ہو سکتے جن کاوعدہ ایمان لا کر تو کل کرنے والوں سے کیا گیا ہے۔

#### سورةالشورى حاشيه نمبر: 58 🛕

تشریکے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن، جلد اول، النساء، حواشی ۵۳۔۵۴، الانعام، حواشی ۱۲۱، ۱۳۰، جلد و دوم، النحل، حاشیہ ۸۹، نیز سورہ نجم، آیت ۳۲۔

# سورةالشورى حاشيه نمبر: 59 🛕

یعنی وہ عضیل اور جھلے نہیں ہوتے ، بلکہ نرم خُو اور دھیے مزاج کے لوگ ہوتے ہیں۔ ان کی سرشت انقامی نہیں ہوتی بلکہ وہ بندگان خداسے در گزر اور چشم پوشی کا معاملہ کرتے ہیں ، اور کسی بات پر غصہ آبھی جاتا ہے تواسے پی جاتے ہیں۔ یہ وصف انسان کی بہترین صفات میں سے ہے جسے قر آن مجید میں نہایت قابل تعریف قرار دیا گیا ہے (آل عمران ، آیت 134) اور رسول الله صَمَّاتِیْمُ کی کامیابی کے بڑے اسباب میں شار کیا گیا ہے۔ (آل عمران ، 159)۔ حدیث میں حضرت عائشہ گابیان ہے کہ: ما انتقام دسول الله صَمَّاتِیْمُ لِی لنفسه فی شی قط الا ان تنتھك حی مَة اللهِ ( بخاری و مسلم )۔ "رسول الله صَمَّاتِیْمُ نے بھی اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیا۔ البتہ جب اللہ کی حرمتوں میں سے کسی حرمت کی ہنگ کی جاتی تب آپ سزادیتے تھے۔ "

## سورةالشورى حاشيه نمبر: 60 🛕

لفظی ترجمہ ہو گا"ا پنے رب کی بکار پر لبیک کہتے ہیں " یعنی جس کام کے لیے بھی اللہ بلا تا ہے اس کے لیے دوڑ پڑتے ہیں ، اور جس چیز کی بھی اللہ دعوت دیتا ہے اسے قبول کرتے ہیں۔

## سورةالشورى حاشيه نمبر: 61 🛕

اس چیز کو یہاں اہل ایمان کی بہترین صفات میں شار کیا گیاہے، اور سورہ آل عمران (آیت 159) میں اس کا حکم دیا گیاہے۔ اس بنا پر مشاورت اسلامی طرز زندگی کا ایک اہم ستون ہے، اور مشورے کے بغیر اجمّاعی کام چلانا نہ صرف جاہلیت کا طریقہ ہے بلکہ اللہ کے مقرر کیے ہوئے ضا بطے کی صریح خلاف ورزی ہے۔ مشاورت کو اسلام میں یہ اہمیت کیوں دی گئی ہے؟ اس کے وجوہ پر اگر غور کیاجائے تو تین با تیں واضح طور پر مشاورت کو اسلام میں یہ اہمیت کیوں دی گئی ہے؟ اس کے وجوہ پر اگر غور کیاجائے تو تین با تیں واضح طور پر ہمارے سامنے آتی ہیں۔ ایک یہ جس معاملے کا تعلق دویا زائد آد میوں کے مفادسے ہو، اس میں کسی معاملہ کر ڈالنا اور دو سرے متعلق اشخاص کو نظر اند از کر دینازیادتی ہے۔ مشتر ک معاملہ جتنے لوگوں معاملہ جتنے لوگوں کے مفادسے تعلق رکھتا ہو اس میں ان سب کی رائے کی جائے، اور اگر وہ کسی بہت بڑی تعد ادسے متعلق ہو تو ان کے معتمد علیہ نمائندوں کو شریک مشورہ کیا جائے۔

دوسرے یہ کہ انسان مشترک معاملات میں اپنی من مانی چلانے کی کوشش یا تواس وجہ سے کرتا ہے کہ وہ اپنی ذاتی اغراض کے لیے دوسروں کاحق مارناچاہتا ہے ، یا پھر اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کوبڑی چیز اور دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے۔ اخلاقی حیثیت سے یہ دونوں صفات یکسال فتیج ہیں ، اور مومن کے اندر ان میں سے کسی صفت کا شائبہ بھی نہیں پایا جا سکتا۔ مومن نہ خود غرض ہوتا ہے کہ دوسروں کے حقوق پر دست درازی کرکے خود ناجائز فائدہ اٹھانا چاہے ، اور نہ وہ متکبر اور خود پسند ہوتا ہے کہ اپنے آپ ہی کو عقل کل اور علیم و خبیر سمجھے۔

تیسرے بیر کہ جن معاملات کا تعلق دوسروں کے حقوق اور مفاد سے ہو ان میں فیصلہ کرناایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ کوئی شخص جو خداسے ڈرتا ہو اور بیہ جانتا ہو کہ اس کی کتنی سخت جواب دہی اسے اپنے رب کے سامنے کرنی پڑے گی، مجھی اس بھاری ہوجھ کو تنہا اپنے سرلینے کی جر اُت نہیں کر سکتا۔ اس طرح کی جر اُتیں صرف وہی لوگ کرتے ہیں جو خداسے بے خوف اور آخرت سے بے فکر ہوتے ہیں۔ خداتر س اور آخرت سے بے فکر ہوتے ہیں۔ خداتر س اور آخرت کی بازپر س کا احساس رکھنے والا آدمی تولاز ماً یہ کوشش کرے گا کہ ایک مشترک معاملہ جن جن سے بھی متعلق ہو ان سب کو، یا ان کے بھر وسے کے نما ئندوں کو اس کا فیصلہ کرنے میں شریک مشورہ کرے، تاکہ زیادہ سے زیادہ صحیح اور بے لاگ اور مبنی ہر انصاف فیصلہ کیا جاسکے ، اور اگر نادانستہ کوئی غلطی ہو بھی جائے تو تنہاکسی ایک ہی شخص پر اس کی ذمہ داری نہ آپڑے۔

یہ تین وجوہ ایسے ہیں جن پر اگر آد می غور کرے تو اس کی سمجھ میں یہ بات اچھی طرح آسکتی ہے کہ اسلام جس اخلاق کی انسان کو تعلیم دیتاہے ، مشورہ اس کا لاز می تقاضاہے اور اس سے انحراف ایک بہت بڑی بد اخلاقی ہے جس کی اسلام مجھی اجازت نہیں دے سکتا۔ اسلامی طرز زندگی یہ جاہتا ہے کہ مشاورت کا اصول ہر جھوٹے بڑے اجتماعی معاملے میں برتا جائے۔گھر کے معاملات ہوں تو ان میں میاں اور بیوی باہم مشورے سے کام کریں اور بیجے جب جوان ہو جائیں تو انہیں بھی شریک مشورہ کیا جائے۔ خاندان کے معاملات ہوں توان میں کنبے کے سب عاقل و بالغ افراد کی رائے لی جائے۔ ایک قبیلے یا برادری یابستی کے معاملات ہوں اور سب لو گوں کا نثر یک مشورہ ہو نا ممکن نہ ہو، ان کا فیصلہ کوئی ایسی پنجایت یا مجلس کرے جس میں کسی متفق علیہ طریقے کے مطابق تمام متعلق لو گوں کے معتمد علیہ نمائندے شریک ہوں۔ ایک یوری قوم کے معاملات ہوں توان کے چلانے کے لیے قوم کا سربراہ سب کی مرضی سے مقرر کیا جائے،اور وہ قومی معاملات کو ایسے صاحب رائے لو گول کے مشورے سے چلائے جن کو قوم قابل اعتماد سمجھتی ہو، اور وہ اسی وفت تک سربراہ رہے جب تک قوم خود اسے اپنا سربراہ بنائے رکھنا چاہے۔ کوئی ایماندار آدمی زبر دستی قشم کا سربراہ بننے اور بنے رہنے کی خواہش یا کوشش نہیں کر سکتا، نہ بیہ فریب کاری کر سکتا ہے کہ

پہلے بزور قوم کے سر پر مسلط ہو جائے اور پھر جر کے تحت اوگوں کی رضامندی طلب کرے ، اور نہ اس طرح کی چالیں چل سکتا ہے کہ اس کو مشورہ دینے کے لیے لوگ اپنی آزاد مرضی سے اپنی پیند کے نمائندے نہیں بلکہ وہ نمائندے منتخب کریں جو اس کی مرضی کے مطابق رائے دینے والے ہوں۔الی ہر خواہش صرف اس نفس میں پیدا ہوتی ہے جو نیت کی خرابی سے لوث ہو، اور اس خواہش کے ساتھ: اَمُورُهُمُ مُنُوری بَیدَ بَھُمْ کی ظاہر کی شکل بنانے اور اس کی حقیقت غائب کر دینے کی کوششیں صرف وہی شخص کر شکت ہے جہ خدا اور خاتی دونوں کو دھوکا دینے میں کوئی باک نہ ہو، حالا نکہ نہ خدا دھوکا کھا سکتا ہے ، اور نہ خاتی ہی اتی اندھی ہو سکتی ہے کہ کوئی شخص دن کی روشنی میں علانیہ ڈاکہ مار رہا ہو اور وہ سے دل سے یہ سمجھتی خاتی ہی اندہ خود این قاعدہ خود این فرعیت اور فطرت کے لحاظ سے پانچ باتوں کا تقاضا کر تا ہے۔

• اول یہ کہ اجتماعی معاملات جن لوگوں کے حقوق اور مفادسے تعلق رکھتے ہیں انہیں اظہار رائے کی پوری آزادی حاصل ہو، اور وہ اس بات سے پوری طرح باخبر رکھے جائیں کہ ایکے معاملات فی الواقع کس طرح چلائے جارہے ہیں، اور انہیں اس امر کا بھی پوراحق حاصل ہو کہ اگر وہ اپنے معاملات کی سربراہی میں کوئی غلطی یا خامی یا کو تاہی دیکھیں تو اس پر ٹوک سکیں، احتجاج کر سکیں، اور اصلاح ہوتی نہ دیکھیں تو سربراہ کاروں کو بدل سکیں ۔ لوگوں کا منہ بند کر کے اور ان کے ہاتھ پاؤں کس کر اور ان کو بے خبر رکھ کر ان کے اجتماعی معاملات چلانا صرح کید دیا نتی ہے جسے کوئی شخص بھی: آمر ہم شودی بیت کھٹے کے اصول کی پیروی نہیں مان سکتا۔

- دوم یه که اجتماعی معاملات کو چلانے کی ذمه داری جس شخص پر بھی ڈالنی ہواسے لوگوں کی رضامندی سے مقرر کیا جائے ، اور یه رضامندی ان کی آزادانه رضامندی ہو۔ جبر اور تخویف سے حاصل کی ہوئی، یا تحریص واطماع سے خریدی ہوئی، یا دھوکے اور فریب اور مکاریوں سے کھسوٹی ہوئی رضامندی در حقیقت رضامندی نہیں ہے۔ ایک قوم کا صحیح سربر اہ وہ نہیں ہو تاجو ہر ممکن طریقہ سے کوشش کرکے اس کا سربر اہ بنا سربر اہ بنا کی دہ وہ ہو تاہے جس کولوگ اپنی خوشی اور پہند سے اپنا سربر اہ بنا کیں۔
- سوم یہ کہ سربراہ کار کومشورہ دینے کے لیے بھی وہ لوگ مقرر کیے جائیں جن کو قوم کا اعتماد حاصل ہو، اور ظاہر بات ہے کہ ایسے لوگ بھی صحیح معنوں میں حقیقی اعتماد کے حامل قرار نہیں دیے جاسکتے جو د باؤڈال کر، یامال سے خرید کر، یا جھوٹ اور مکرسے کام لے کر، یالوگوں کو گمر اہ کرکے نمائندگی کا مقام حاصل کریں
- چہارم یہ کو مشورہ دینے والے اپنے علم اور ایمان وضمیر کے مطابق رائے دیں ، اور اس طرح کے اظہار رائے کی انہیں پوری آزادی حاصل ہو۔ یہ بات جہال نہ ہو، جہال مشورہ دینے والے کسی لالچ یاخوف کی بنا پر ، یاکسی جتھہ بندی میں کسے ہوئے ہونے کی وجہ سے خود اپنے علم اور ضمیر کے خلاف رائے دیں ، وہال در حقیقت خیانت اور غداری ہوگی نہ کہ: آمُر ہُمُ شُوْدی بَیْنَ مُمُ کُی پیروی۔
- پنجم یہ کہ جو مشورہ اہل شوریٰ کے اجماع (اتفاق رائے) سے دیاجائے، یا جسے ان کے جمہور (اکثریت ) کی تائید حاصل ہو، اسے تسلیم کیاجائے۔ کیونکہ اگر ایک شخص یاایک ٹولہ سب کی سننے کے بعد اپنی من مانی کرنے کا مختار ہو تو مشاورت بالکل بے معنی ہو جاتی ہے، اللہ تعالی یہ نہیں فرمارہاہے کہ "ان کے معاملات میں ان سے مشورہ لیاجا تاہے "بلکہ یہ فرمارہاہے کہ "ان کے معاملات آپس کے مشورے سے چلتے ہیں۔ "اس ارشاد کی تعمیل محض مشورہ لے لینے سے نہیں ہو جاتی، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ مشاورت میں اجماع یا

اکثریت کے ساتھ جو بات طے ہواسی کے مطابق معاملات چلیں۔ اسلام کے اصول شور کا کی اس تو ضیح کے ساتھ یہ بنیادی بات بھی نگاہ میں رہنی چاہیے کہ یہ شور کی مسلمانوں کے معاملات چلانے میں مطلق العنان اور مختار کل نہیں ہے بلکہ لازماً اس دین کے حدود سے محدود ہے جو اللہ تعالی نے خود اپنی تشریع سے مقرر فرمایا ہے ، اور اس اصل الاصول کی پابند ہے کہ "تمہارے در میان جس معاملہ میں بھی اختلاف ہواس کا فیصلہ کرنا اللہ کا کام ہے "، اور "تمہارے در میان جو نزاع بھی ہواس میں اللہ اور رسول کی طرف رجوع کرو"۔ اس قاعدہ کلیہ کے لیاظ سے مسلمان شرعی معاملات میں اس امر پر تومشورہ کرسکتے ہیں کہ کسی نص کا صیحے مفہوم کیا ہے ، اور اس پر عمل در آمد کس طریقہ سے کیا جائے تاکہ اس کا منشا ٹھیک طور سے پورا ہو، لیکن اس غرض سے ، اور اس پر عمل در آمد کس طریقہ سے کیا جائے تاکہ اس کا منشا ٹھیک طور سے پورا ہو، لیکن اس غرض سے کوئی مشورہ نہیں کر سکتے کہ جس معاملہ کا فیصلہ اللہ اور اس کے رسول نے کر دیا ہو اس میں وہ خود کوئی آزاد انہ فیصلہ کریں۔

## سورةالشورى حاشيه نمبر: 62 🛕

اس کے تین مطلب ہیں۔

- ایک بیر کہ جورزق حلال ہم نے انہیں دیاہے اسی میں سے خرچ کرتے ہیں ، اپنے اخراجات پورے کرنے کے لیے مال حرام پر ہاتھ نہیں مارتے۔
  - دوسرے پیہ کہ ہمارے دیے ہوئے رزق کو سینت کر نہیں رکھتے بلکہ اسے خرچ کرتے ہیں۔
- تیسرے بیہ کہ جورزق انہیں دیا گیاہے اس میں سے راہ خدامیں بھی خرچ کرتے ہیں، سب کچھ اپنی ہی ذات کے لیے وقف نہیں کر دیتے۔ پہلے مطلب کی بنیاد بیہ ہے کہ اللہ تعالی صرف رزق حلال وطیب ہی کو" اپنے دیے ہوئے رزق "سے تعبیر فرما تاہے۔ ناپاک اور حرام طریقوں سے کمائے ہوئے رزق کو وہ اپنارزق نہیں کہتا۔ دوسرے مطلب کی بنیاد بیہ ہے کہ اللہ تعالی جورزق انسان کو دیتا ہے وہ خرچ کرنے کے لیے دیتا

ہے، سینت سینت کرر کھنے اور اس پر مارزر بن کر بیٹے جانے کے لیے نہیں دیتا۔ اور تیسرے مطلب کی بنیاد سے، سینت سینت کرر کھنے اور اس پر مارزر بن کر بیٹے جانے کہ خرج کر دینا نہیں سے کہ خرج کر دینا نہیں ہے۔ کہ خرج کر دینا نہیں ہے، بلکہ اس کے مفہوم میں انفاق فی سبیل اللہ بھی شامل ہے۔ انہی تین وجوہ سے اللہ تعالی خرج کرنے کو یہاں اہل ایمان کی ان بہترین صفات میں شار فرمار ہاہے جن کی بنا پر آخرت کی بھلائیاں انہی کے لیے مختص کی گئی ہیں۔

### سورةالشورى حاشيه نمبر: 63 🛕

یہ بھی اہل ایمان کی بہترین صفات میں سے ہے۔ وہ ظالموں اور جباروں کے لیے نرم چارہ نہیں ہوتے۔ ان کی نرم خوئی اور عفو و در گزر کی عادت کمزوری کی بنا پر نہیں ہوتی انہیں بھکشوؤں اور راہبوں کی طرح مسکین بنگر رہنا نہیں سکھایا گیا ہے۔ ان کی شر افت کا تقاضا یہ ہے کہ جب غالب ہوں تو مغلوب کے قصور معاف کر دیں، جب قادر ہوں تو بدلہ لینے سے در گزریں، اور جب کسی زیر دست یا کمزور آدمی سے کوئی خطا سر زد ہو جائے تو اس سے چشم پوشی کر جائیں، لیکن کوئی طافتور اپنی طافت کے زعم میں ان پر دست درازی کرے تو گئے کر کھڑے ہو جائیں اور اس کے دانت کھٹے کر دیں۔ مومن کبھی ظالم سے نہیں دبتا اور متکبر کے آگے نہیں حجکا۔ اس قسم کے لوگوں کے لیے وہ لو ہے کا چنا ہو تا ہے جسے چبانے کی کوشش کرنے والا اپنا ہی جبڑا تو ٹر لتن ہے۔

#### سورةالشورى حاشيه نمبر: 64 🛕

یہاں سے آخر پیراگراف تک کی پوری عبارت آیت ماسبق کی تشریح کے طور پر ہے۔

#### سورةالشورى حاشيه نمبر: 65 🛕

یہ پہلا اصولی قاعدہ ہے جسے بدلہ لینے میں ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ بدلے کی جائز حدید ہے کہ جتنی برائی کسی کے ساتھ کی گئی ہو، اتنی ہی برائی وہ اس کے ساتھ کرلے ، اس سے زیادہ برائی کرنے کاوہ حق نہیں رکھتا۔

## سورةالشورى حاشيه نمبر: 66 🛕

یہ دوسرا قاعدہ ہے۔اس کا مطلب ہیہ ہے کہ زیادتی کرنے والے سے بدلہ لے لینا اگر چہ جائز ہے، لیکن جہاں معاف کر دینازیادہ بہتر معاف کر دینازیادہ بہتر معاف کر دینازیادہ بہتر ہے۔ اور چونکہ یہ معافی انسان اپنے نفس پر جبر کرکے دیتا ہے،اس لیے اللہ تعالی فرما تا ہے کہ اس کا اجر ہمارے ذمہ ہے، کیونکہ تم نے بگڑے ہوئے لوگوں کی اصلاح کی خاطر یہ کڑوا گھونٹ پیا ہے۔

## سورةالشورى حاشيه نمبر: 67 🛕

اس تنبیہ میں بدلہ لینے کے متعلق ایک تیسرے قاعدے کی طرف اشارہ کیا گیاہے ، اور وہ یہ ہے کہ کسی شخص کو دو سرے کے ظلم کا انتقام لیتے لیتے خود ظالم نہیں بن جاناچاہیے۔ ایک برائی کے بدلے میں اس سے بڑھ کر برائی کر گزرنا جائز نہیں ہے۔ مثلاً اگر کوئی شخص کسی کو ایک تھیڑ مارے تو وہ اسے ایک تھیڑ مار سکتا ہے۔ لات گھونسوں کی اس پر بارش نہیں کر سکتا۔ اسی طرح گناہ کا بدلہ گناہ کی صورت میں لینا درست نہیں ہے۔ مثلاً کسی شخص کے بیٹے کو اگر کسی ظالم نے قتل کیا ہے تو اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ جاکر اس کے بیٹے کو قتل کر دے۔ یا کسی شخص کی بہن یا بیٹی کو اگر کسی کمینہ انسان نے خراب کیا ہے تو اس کے لیے حلال بیٹے کو قتل کر دے۔ یا کسی شخص کی بہن یا بیٹی کو اگر کسی کمینہ انسان نے خراب کیا ہے تو اس کے لیے حلال نہیں ہو جائے گا کہ وہ اس کی بیٹی یا بہن سے زناکرے۔

## سورةالشورى حاشيه نمبر: 68 🛕

واضح رہے کہ ان آیات میں اہل ایمان کی جو صفات بیان کی گئی ہیں وہ اس وفت عملاً رسول اللہ سَلَّا لَیْکُمْ اور آپ کے اصحاب کی زندگیوں میں موجود تھیں ،اور کفار مکہ اپنی آئکھوں سے ان کود کیھر ہے تھے۔اس طرح اللہ تعالیٰ نے دراصل کفار کو یہ بتایا ہے کہ دنیا کی چندروزہ زندگی بسر کرنے کا جو سر وسامان پاکرتم آپ سے باہر ہوئے جاتے ہو،اصل دولت وہ نہیں ہے بلکہ اصل دولت یہ اخلاق اور اوصاف ہیں جو قرآن کی رہنمائی قبول کر کے تمہارے ہی معاشرے کے ان مومنوں نے اپنے اندر پیدا کیے ہیں۔

#### رکوه۵

ۅٙڡٙڽٛؿ۠ۻؗڸؚڶۣ١۩ٚڰؙڣؘٵؘؽؘ؋ڝ؈۫ۊۜڸؾۣڡؚۜڹٛؠۼڽ؋<sup>†</sup>ۅٙؾؘڗؽ١ڵڟ۠ڸؠؽؙڹؘڬۺٵۯٵۉ١١ڵۼڶؘ١ڹؾڠۢۅ۫ڵؙۅٛڹۿڶٳڶۿۄٙ<u>ڐ</u>۪ مِّنْ سَبِيْلِ ﴿ وَتَرْبِهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا لَحْشِعِيْنَ مِنَ النُّالِّ يَنْظُرُونَ مِنْ طَرُفٍ خَفِيّ وَقَالَ الَّذِيْنَ الْمَنْوَا إِنَّ الْخُسِرِيْنَ الَّذِيْنَ خَسِرُوٓ ا أَنْفُسَهُمُ وَ اَهْلِيهُمْ يَوْمَ الْقِيْمَةِ أَلَا إِنَّ الظّٰلِمِينَ فِي عَذَابٍ مُّقِيْمٍ ﴿ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ أَوْلِيَا ءَيَنْصُرُوْنَهُمْ مِنْ دُوْنِ اللهِ وَمَن يُّضَلِلِ اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ سَبِيْلٍ ﴿ اِسْتَعِيْبُوْا لِرَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَّأْتِيَ يَوْمٌ لَّا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللهِ مَا مَكُمْ مِنْ مَّلْمَا يُّومَبِإِ وَّ مَا نَكُمْ مِّنْ تَّكِيْرِ عَ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا آرْسَلْنٰكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا أَنْ عَلَيْكَ إلَّا الْبَلْعُ وَإِنَّا إِذَا اَذَقَنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا ۚ وَإِنْ تُصِبُكُمْ سَيِّعَةٌ بِمَا قَلَّامَتُ آيُلِيُهِمْ فَانَّ الْإِنْسَانَ كَفُورٌ ١ إِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوْتِ وَ الْاَرْضِ لَيَخُلُقُ مَا يَشَآءُ لِيَهَبُ لِمَن يَّشَآءُ إِنَاتًا وَّ يَهَبُ لِمَنْ يَّشَآءُ النُّكُورَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمَالَقَ إِنَاقًا ۚ وَيَجْعَلُ مَنْ يَّشَآءُ عَقِيمًا ۗ إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيْرٌ ﴿ وَمَا كَانَ لِبَشَرِ أَنُ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحُيًّا أَوْمِنُ وَّرَآئِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوْحِى بِإِذْنِهِ مَا يَشَآءُ النَّهُ عَلِيٌّ حَكِيْمٌ ٥ كَذٰلِكَ أَوْحَيْنَا (لَيْكَ رُوْحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدُرِي مَا انْكِتْبُ وَلَا الْإِيْمَانُ وَلْكِنْ جَعَلْنْ هُنُورًا تَهْدِى بِهِ مَنْ نَشَآءُمِنْ عِبَادِنَا وَاتَّكَ لَتَهْدِي إلى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ فَ صِرَاطِ اللهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ ٱلآ إلَى اللهِ تَصِيْرُ

#### رکوء ۵

جس کواللہ ہی گمر اہی میں چینک دے اس کا کوئی سنجانے والا اللہ کے بعد نہیں ہے 69 ۔ تم دیکھوگے کہ یہ ظالم جب عذاب دیکھیں گے تو کہیں گے اب پلٹنے کی بھی کوئی سبیل ہے؟ 70 اور تم دیکھوگے کہ یہ جہنم کے سامنے جب لائے جائیں گے تو ذلت کے مارے جھکے جارہے ہوں گے اور اس کو نظر بچابجا کر کن آگھیوں سے دیکھیں گے 17 ۔ اس وقت وہ لوگ جو ایمان لائے تھے کہیں گے کہ واقعی اصل زیاں کاروہی ہیں جنہوں نے آج قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے متعلقین کو خسارے میں ڈال دیا۔ خبر دار رہو، ظالم لوگ مستقل عذاب میں ہوں گے اور ان کے کوئی حامی و سرپر ست نہ ہوں گے جو اللہ کے مقابلے میں ان کی مد د کو آئیں۔ حجے اللہ گمر اہی میں چینک دے اس کے لی بچاؤگی کوئی سبیل نہیں۔

مان لو اپنے رب کی بات قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس کے ٹانے کی کوئی صورت اللہ کی طرف سے نہیں ہے 22 ہاں دن تمہارے لیے کوئی جائے پناہ نہ ہوگی اور نہ کوئی تمہارے حال کو بدلنے کی کوشش کرنے والا ہو گا 23 ہاب اگریہ لوگ منہ موڑتے ہیں تو اے نبی ہم نے تم کو ان پر گلہبان بناکر تو نہیں بھیجاہے 24 ہم تم پر تو صرف بات پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے۔ انسان کا حال یہ ہے کہ جب ہم اسے اپنی رحمت کا مز احجہ کے جاتے ہیں تو اس پر پھول جاتا ہے اور اگر اس کے اپنے ہاتھوں کا کیا دھر اکسی مصیبت کی شکل میں اس پر السے پڑتا ہے تو سخت ناشکر ابن جاتا ہے 25 ہ

اللہ زمین اور آسانوں کی باد شاہی کامالک ہے <mark>76</mark> ،جو کچھ چاہتا ہے پیدا کر تاہے ، جسے چاہتا ہے لڑ کیاں دیتا ہے ، جسے چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے ، جسے چاہتا ہے لڑکے اور لڑ کیاں ملاجلا کر دیتا ہے ، اور جسے چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے۔وہ سب کچھ جانتااور ہر چیز پر قادر ہے <mark>77</mark>۔ کسی 78 بشرکایہ مقام نہیں ہے کہ اللہ اس سے روبر وبات کرے۔ اس کی بات یا تو و کی (اشارے) کے طور پر ہوتی ہے 79 ، یا پر دے کے پیچھے سے 80 ، یا پھر وہ کوئی پیغام بر (فرشتہ) بھیجتا ہے اور وہ اس کے حکم سے جو کچھ وہ چاہتا ہے و حی کر تا ہے 81 ، وہ بر تر اور حکیم ہے 82 ۔ اور اسی طرح (اے محم ) ہم نے اپنے حکم سے ایک روح تمہاری طرف و حی کی ہے 83 ۔ تمہیں پھھ پنہ نہ تھا کہ کتاب کیا ہوتی ہے اور ایمان کیا ہوتا ہے ، ایک روح تمہاری طرف و حی کی ہے 83 ۔ تمہیں پھھ پنہ نہ تھا کہ کتاب کیا ہوتی ہے اور ایمان کیا ہوتا ہے ، کلا میں روح کو ہم نے ایک روشن بنادیا جس سے ہم راہ دکھاتے ہیں اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں۔ یقیناً تم سید سے راستے کی طرف رہون میں اور آسانوں کی ہر چیز کھیناً تم سید سے راستے کی طرف رہون میں اور آسانوں کی ہر چیز کامالک ہے۔ خبر دار رہو ، سارے معاملات اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں 85 ۔ ط

# سورةالشورى حاشيه نمبر: 69 🔺

مطلب یہ ہے کہ اللہ نے قرآن جیسی بہترین کتاب ان لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجی جو نہایت معقول اور نہایت مؤثر و دل نشین طریقہ سے ان کو حقیقت کا علم دے رہی ہے اور زندگی کا صحیح راستہ بتارہی ہے۔ محمہ رسول اللہ مُنَّا اللّٰهِ عَمَّا اللّٰہ مِنَّا اللّٰهِ عَمَّا اللّٰهِ عَمَّا اللّٰهِ عَمَّا اللّٰهِ عَمَّا اللّٰهِ عَمَّا اللّٰهِ عَمَا اللّٰهِ عَمَا اللّٰهِ عَمَّا اللّٰهِ عَمَّا اللّٰهِ عَمَا اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَمَا اللّٰهِ عَلَا مِنْ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَمَا اللّٰهِ عَمَا اللّٰهِ عَمَا اللّٰهُ عَمَا اللّٰهِ عَمَا اللّٰهِ عَمَا اللّٰهُ عَمَا اللّٰهُ عَمَا اللّٰهِ عَمَا اللّٰهِ عَمَا اللّٰهِ عَمَا اللّٰهِ عَمَا اللّٰهِ عَمَا الللّٰهِ عَمَا اللّٰهِ عَمَا اللّٰهِ عَمَا اللّٰهُ عَمَا الللّٰهُ عَمَا الللّٰهُ عَمَا الللّٰهُ عَمَا اللّٰهُ عَمَا الللّٰهُ عَمَا الللّٰهُ عَمَا الللّٰهُ عَمَا الللّٰهُ عَمَا الللّٰهُ عَمَا الللّٰهُ عَمَا اللّٰهُ عَمَا الللّٰهُ عَمَا الللّٰهُ عَمَا الللللّٰهِ عَمَا اللللّٰهُ عَمَا الللّٰهُ عَمَا الللّٰهُ عَمَا الللّٰهُ عَمَا اللللّٰهُ عَمَا الللّٰهُ عَمَا الللّٰهُ عَمَا الللّٰهُ عَمَا اللّٰهُ عَمَا اللللّٰهُ عَمَا الللّٰهُ عَمَا اللّٰهُ عَمَا الللّٰهُ عَمَا اللّٰهُ اللّٰهُ عَمَا اللّٰهُ اللّٰهُ عَمَا اللّٰهُ اللّٰ

# سورةالشورى حاشيه نمبر: 70 🔼

یعنی آج جبکہ پلٹ آنے کاموقع ہے، یہ پلٹنے سے انکار کر رہے ہیں۔ کل جب، فیصلہ ہو چکے گا اور سزا کا تھم نافذ ہو جائے گا اس وقت اپنی شامت دیکھ کریہ چاہیں گے کہ اب انہیں پلٹنے کاموقع ملے۔

### سورةالشورى حاشيه نمبر: 71 🛕

انسان کا قاعدہ ہے کہ جب کوئی ہولناک منظر اس کے سامنے ہوتا ہے اور وہ جان رہا ہوتا ہے کہ عنقریب وہ اس بلا کے چنگل میں آنے والا ہے جو سامنے نظر آرہی ہے، توپہلے توڈر کے مارے وہ آئکھیں بند کر لیتا ہے۔ پھر اس سے رہا نہیں جاتا۔ دیکھنے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ بلاکیسی ہے اور ابھی اس سے کتنی دور ہے۔ لیکن اس کی بھی ہمت نہیں پڑتی کہ سر اٹھا کر نگاہ بھر کر اسے دیکھے۔ اس لیے بار بار ذراسی آئکھیں کھول کر اسے گوشہ چیثم سے دیکھتا ہے اور پھر ڈر کے مارے آئکھیں بند کر لیتا ہے۔ جہنم کی طرف جانے والوں کی اسی کیفیت کا نقشہ اس آیت میں کھینچا گیا ہے۔

### سورةالشورى حاشيه نمبر: 72 🛕

یعنی نہ اللہ خو د اسے ٹالے گا اور نہ کسی دوسرے میں پیہ طاقت ہے کہ ٹال سکے۔

### سورةالشورى حاشيه نمبر: 73 ▲

اصل الفاظ ہیں: مَا مَكُمْ مِینَ نَّكِیْرِ۔اس فقرے کے کئی مفہوم اور بھی ہیں۔

- ایک بیر که تم اینے کر تو توں میں سے کسی کا انکار نہ کر سکو گے۔
  - دوسرے بیہ کہ تم بھیس بدل کر کہیں حجیب نہ سکوگے۔
- تیسرے یہ کہ تمہارے ساتھ جو کچھ بھی کیا جائے گا اس کا تم کوئی احتجاج اور اظہارِ ناراضی نہ کر سکو

## سورةالشورى حاشيه نمبر: 74 🛕

یعنی تمہارے اوپر بیہ ذمہ داری تو نہیں ڈالی گئے ہے کہ تم انہیں ضرور راہ راست ہی پر لاکے رہو اور نہ اس بات کی تم سے کوئی بازپر س ہونی ہے کہ بیہ لوگ کیوں راہ راست پر نہ آئے۔

#### سورةالشورى حاشيه نمبر: 75 🛕

انسان سے مرادیہاں وہ جھجورے کم ظرف لوگ ہیں جن کا اوپر سے ذکر چلا آرہا ہے۔ جنہیں دنیا کا پچھ رزق مل گیاہے تو اس پر پھولے نہیں ساتے اور سمجھا کر راہ راست پر لانے کی کوشش کی جاتی ہے تو سن کر نہیں دیتے لیکن اگر کسی وقت اپنے ہی کر تو توں کی بدولت ان کی شامت آ جاتی ہے تو قسمت کو رونا شروع کر دیتے ہیں ، اور ان ساری نعمتوں کو بھول جاتے ہیں جو اللہ نے انہیں دی ہیں اور بھی یہ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے کہ جس حالت میں وہ مبتلا ہوئے ہیں اس میں انکا اپنا کیا قصور ہے۔ اس طرح نہ خوشحالی ان کی اصلاح میں مدد گار ہوتی ہے نہ بد حالی ہی انہیں سبق دے کر راہ راست پر لا سکتی ہے۔ سلسلہ کلام کو نگاہ میں رکھا میں مدد گار ہوتی ہے نہ بد حالی ہی انہیں سبق دے کر راہ راست پر لا سکتی ہے۔ سلسلہ کلام کو نگاہ میں رکھا

جائے تو معلوم ہو جاتا ہے کہ دراصل یہ ان لوگوں کے رویئے پر طنز ہے جو اوپر کی تقریر کے مخاطب تھے۔
مگر ان کو خطاب کر کے یہ نہیں کہا گیا کہ تمہاراحال یہ ہے، بلکہ بات یوں کہی گئی کہ انسان میں عام طور پر یہ
کمزوری پائی جاتی ہے اور یہی اس کے بگاڑ کا اصل سب ہے۔ اس سے حکمتِ تبلیغ کا یہ نکتہ ہاتھ آتا ہے کہ
مخاطب کی کمزوریوں پر بر اہ راست چوٹ نہیں کرنی چاہیے، بلکہ عمومی انداز میں ان کاذکر کرنا چاہیے، تاکہ وہ
چڑنہ جائے، اور اس کے ضمیر میں اگر کچھ بھی زندگی باقی ہے تو ٹھنڈ سے دل سے اپنے عیب کو شبحضے کی کوشش
کرے۔

## سورةالشورى حاشيه نمبر: 76 🔺

یعنی کفر و نثر ک کی حماقت میں جولوگ مبتلا ہیں وہ اگر سمجھانے سے نہیں ماننے تو نہ مانیں ، حقیقت اپنی جگہ حقیقت ہے۔ زمین و آسمان کی بادشاہی دنیا کے نام نہا دبادشاہوں اور جباروں اور سر داروں کے حوالے نہیں کر دی گئی ہے ، نہ کسی نبی یاولی یا دبوی اور دبوتا کا اس میں کوئی حصہ ہے ، بلکہ اس کا مالک اکیلا اللہ تعالیٰ ہے۔ اس سے بغاوت کرنے والانہ اپنے بل بوتے پر جیت سکتا ہے ، نہ ان ہستیوں میں سے کوئی آکر اسے بچاسکتی ہے جنہیں لوگوں نے اپنی حماقت سے خدائی اختیارات کا مالک سمجھ رکھا ہے۔

### سورةالشورى حاشيه نمبر: 77 🛕

یہ اللہ کی باد شاہی کے مطلق (Absolute) ہونے کا ایک کھلا ہوا ثبوت ہے۔ کوئی انسان، خواہ وہ بڑے سے بڑے دنیوی اقتدار کا مالک بنا چرتا ہو، یاروحانی اقتدار کا مالک سمجھا جاتا ہو، کبھی اس پر قادر نہیں ہو سکا ہے کہ دوسروں کو دلوانا تو در کنار، خو داپنے ہاں اپنی خواہش کے مطابق اولا دپیدا کر سکے۔ جسے خدانے بانجھ کر دیاوہ کسی دوا اور کسی علاج اور کسی تعویذ گنڈے سے اولا دوالا نہ بن سکا، جسے خدانے لڑکیاں ہی لڑکیاں دیں وہ ایک بیٹا بھی کسی طرح نہ ایک بیٹا بھی کسی طرح نہ ایک بیٹا بھی کسی طرح نہ

پاسکا۔اس معاملہ میں ہر ایک قطعی ہے بس رہاہے، بلکہ بچے کی پیدائش سے پہلے کوئی بیہ تک نہ معلوم کر سکا کہ رحم مادر میں لڑکا پرورش پارہاہے یالڑکی۔ بیہ سب کچھ دیکھ کر بھی اگر کوئی خدائی میں مختارِ کل ہونے کا زعم کرے، یاکسی دوسری ہستی کو اختیارات میں دخیل سمجھے توبہ اس کی اپنی ہی ہے بصیرتی ہے جس کا خمیازہ وہ خو دبھکتے گا۔ کسی کے اپنی جگہ کچھ سمجھ بیٹھنے سے حقیقت میں ذرہ برابر بھی تغیر واقع نہیں ہو تا۔

### سورةالشورى حاشيه نمبر: 78 🛕

تقریر ختم کرتے ہوئے اسی مضمون کو پھر لیا گیاہے جو آغاز کلام میں ارشاد ہوا تھا۔ بات کو پوری طرح سمجھنے کے لیے اس سورہ کی پہلی آیت اور اس کے حاشے پر دوبارہ ایک نگاہ ڈال کیجے۔

### سورةالشورى حاشيه نمبر: 79 🛕

یہاں وحی سے مراد ہے القاء، الہام، دل میں کوئی بات ڈال دینا، یاخواب میں کچھ د کھا دینا، جیسے حضرت ابراہیم اور حضرت یوسف گو د کھایا گیا (یوسف، آیات 4-100 - الصافات 102)۔

## سورةالشورى حاشيه نمبر: 80 🔺

مرادیہ ہے کہ بندہ ایک آواز سنے، مگر بولنے والا اسے نظر نہ آئے، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا کہ طور کے دامن میں ایک درخت سے یکا یک انہیں آواز آنی شروع ہوئی مگر بولنے والا ان کی نگاہ سے او جھل تھا (طا، آیات 11 تا 48۔ النمل، آیات 8 تا 12۔ القصص، آیات 30 تا 35)

# سورةالشورى حاشيه نمبر: 81 🛕

یہ وحی آنے کی وہ صورت ہے جس کے ذریعہ سے تمام کتب آسانی انبیاء تک پہنچی ہیں۔ بعض لو گوں نے اس فقرے کی غلط تاویل کرکے اس کو یہ معنی پہنائے ہیں کہ "اللّٰہ کوئی رسول بھیجنا ہے جو اس کے حکم سے عام لو گوں تک اس کا پیغام پہنچا تا ہے "۔لیکن قر آن کے الفاظ: فَیُوْجِی بِاِذْنِهِ مَا یَشَاءُ (پھر وہ وحی کر تا ہے اس کا پیغام پہنچا تا ہے "۔لیکن قر آن کے الفاظ: فَیُوْجِی بِاذْنِهِ مَا یَشَاءُ (پھر وہ وحی کر تا ہے اس کے حکم سے جو پچھ وہ چاہتا ہے) ان کی اس تاویل کا غلط ہونا بالکل عیاں کر دیتے ہیں۔عام انسانوں کے اس کے حکم سے جو پچھ وہ چاہتا ہے) ان کی اس تاویل کا غلط ہونا بالکل عیاں کر دیتے ہیں۔عام انسانوں کے

سامنے انبیاءً کی تبلیغ کو "وحی کرنے "سے نہ قرآن میں کہیں تعبیر کیا گیاہے اور نہ عربی زبان میں انسان کی انسان سے علانیہ گفتگو کو "وحی " کے لفظ سے تعبیر کرنے کی کوئی گنجائش ہے۔ لغت میں وحی کے معنی ہی خفیہ اور سریع اشارے کے ہیں۔ انبیاءً کی تبلیغ پر اس لفظ کا اطلاق صرف وہی شخص کر سکتا ہے جو عربی زبان سے بالکل نابلد ہو۔

#### سورةالشورى حاشيه نمبر: 82 🛕

یعنی وہ اس سے بہت بالا و برتر ہے کہ کسی بشر سے رو در رو کلام کرے ، اور اس کی حکمت اس سے عاجز نہیں ہے کہ اس سے عاجز نہیں ہے کہ اپنی ہدایات پہنچانے کے لیے روبر و بات چیت کرنے کے سواکوئی اور تدبیر نکال لے۔

### سورةالشورى حاشيه نمبر: 83 🛕

"اسی طرح" سے مراد محض آخری طریقہ نہیں ہے بلکہ وہ تینوں طریقے ہیں جو اوپر کی آیات میں مذکور ہوئے ہیں۔ اور "روح" سے مراد و تی ہیا وہ تعلیم ہے جو و جی کے ذریعہ سے حضور سکی تینی کی وی گئی۔ یہ بات قر آن اور حدیث دونوں سے ثابت ہے کہ نبی سکی تینی کی گؤائی کے این تینوں طریقوں سے ہدایات وی گئی ہیں۔

1. حدیث میں حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ نبی سکی تینی کی بروجی آنے کی ابتداء ہی سیچے خوابوں سے ہوئی تھی (بخاری و مسلم)۔ یہ سلسلہ بعد میں بھی جاری رہا ہے ، چنانچہ احادیث میں آپ کے بہت سے خوابوں کا ذکر ملتا ہے جن میں آپ کو کوئی تعلیم دی گئی ہے یا کسی بات پر مطلع کیا گیا ہے ، اور قر آن مجید میں بھی آپ کے ایک خواب کا صراحت کے ساتھ ذکر آیا ہے (انفتے، آیت 27)۔ اس کے علاوہ متعد داحادیث میں بہی میں بی ذکر بھی آیا ہے کہ حضور مُنگی کیا گیا ہے نہ فرمایا، فلاں بات میرے دل میں ڈالی گئی ہے ، یا مجھے یہ بتایا گیا

ہے، یا مجھے یہ حکم دیا گیاہے، یا مجھے اس سے منع کیا گیاہے۔ ایسی تمام چیزیں وحی کی پہلی قشم سے تعلق ر کھتی ہیں،اور احادیث قد سیہ بھی زیادہ تراسی قبیل سے ہیں۔

2. معراج کے موقع پر حضور مَنَّالِیْا یُمِّم کو وحی کی دوسری قسم سے بھی مشرف فرمایا گیا۔ متعدد صحیح احادیث میں حضور مَنَّالِیْا یُمِّم کو تینج وقتہ نماز کا تھم دیے جانے، اور حضور مَنَّالِیْا یُمِّم کے اس پر بار بار عرض معروض کرنے کا ذکر جس طرح آیا ہے اس سے صاف معلوم ہو تا ہے کہ اس وقت اللہ اور اس کے بندے محمد مَنَّالْیَا یُمِّم کے در میان ویساہی مکالمہ ہوا تھا جیسا دامن طور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کے در میان ہوا۔

3. رہی تیسری قسم، تواس کے متعلق قرآن خود ہی شہادت دیتا ہے کہ اسے جبریل امین کے ذریعہ سے رسول الله صَلَّالَیْکِیِّم تک پہنچایا گیاہے (البقرہ، 97۔الشعراء، 192 تا195)۔

### سورةالشورى حاشيه نمبر: 84 🛕

یعنی نبوت پر سر فراز ہونے سے پہلے بھی حضور مگانی آئے کے ذہن میں یہ تصور تک نہ آیا تھا کہ آپ کو کوئی کتاب ملنے والی ہے، یا ملنی چاہیے، بلکہ آپ سرے سے کتبِ آسانی اور ان کے مضامین کے متعلق بچھ جانتے ہی نہ تھے۔ اسی طرح آپ کو اللہ پر ایمان تو ضر و حاصل تھا۔ مگر آپ نہ شعوری طور پر اس تفصیل سے واقف تھے کہ انسان کو اللہ کے متعلق کیا کیا با تیں مانی چا ہمیں، اور نہ آپ کو یہ معلوم تھا کہ اس کے ساتھ ملا نکہ اور نبوت اور کتب الہی اور آخرت کے متعلق می بہت ہی باتوں کا ماننا ضر وری ہے۔ یہ دونوں با تیں ایس تھیں جو خود کفار مکہ سے بھی چھی ہوئی نہ تھیں۔ مکہ معظمہ کا کوئی شخص یہ شہادت نہ دے سکتا تھا کہ اس نے نبوت کے اچانک اعلان سے پہلے بھی حضور سکی گئی فربان سے کتاب اللی کا کوئی ذکر سناہو، یا آپ سے اس طرح کی کوئی بات سی ہو کہ لوگوں کو فلاں فلال چیزوں پر ایمان لانا چاہیے۔ ظاہر بات ہے کہ اگر کوئی شخص پہلے سے کوئی بات سے کہ اگر کوئی شخص پہلے سے

خود نبی بن بیٹے کی تیاری کررہاہو تواسکی بیہ حالت تو تبھی نہیں ہوسکتی کہ چالیس سال تک اس کے ساتھ شب و روز کا میل جول رکھنے والے اس کی زبان سے کتاب اور ایمان کا لفظ تک نہ سنیں ، اور چالیس سال کے بعد یکا یک وہ انہی موضوعات پر دھواں دھار تقریریں کرنے لگے۔

#### سورة الشورى حاشيه نمبر: 85 🛕

یہ آخری تنبیہ ہے جو کفار کو **دی** گئی ہے۔اس کا مطلب میہ ہے کہ نبی نے کہا اور تم نے سن کر رد کر دیا، اس پر بات ختم نہیں ہو جانی ہے۔ دنیا میں جو کچھ ہو رہاہے وہ سب اللہ کے حضور پیش ہوناہے اور آخر کار اسی کے دربار سے یہ فیصلہ ہوناہے کہ کس کا کیاانجام ہونا چاہیے۔